

# المرافق كالمراد

دوست محرشامدمؤر خ احمديت

## اقلیم خلافت کے تا جدار

دوست محمد شامدمؤر خ احمدیت

#### (صرف احدى احباب كيلية)

## اقلیم خلافت کے تا جدار

کسیدنا حضرت مصلح موعودٌ، حضرت خلیفة اسیح الثالثٌ اور حضرت خلیفة اسیح الرابعٌ کے چشمد پداور دلآ ویز داقعات



الناشر "الحافظ پهليکيشنز" چناب نگر مطبوعه: ضياءالاسلام پريس ربوه صادقوں کے بادشاہ سید الرسلین حضرت محمصطفی احر مجتبی علیہ نے آخرین میں ادارہ ظافت کے از سرنواحیاء کی واضح خر'نہ م تکون المخلافة علیٰ منها ج النبوة ''(مشکوة کتاب العلم) میں دی ہے جس کی ایک قر اُت مجد واہلست علام علی القاری کی تحقیق کے مطابق 'نہم تکون خصر علی نے کہ آخصور علیہ کے وصال کے بعد نبوت خلافت کی شکل خصابہ و کہ محلاب ہے کہ آخصور علیہ کے وصال کے بعد نبوت خلافت کی شکل میں نمودار ہوگی بالفاظ دیگر جملہ خلفاء راشدین جو قیامت تک ظہور فرما ہوں گے رسول اللہ کی عکمی تصویریں ہوں گے اور ان کے وجود سے گویا گردش کیل ونہار صدیوں چھے بلیث جائے گی اور زمانہ نبوی پھرعود آئے گا اور اس کی پُر انوار جملکیاں کُل عالم اپنی آئھوں سے مشاہدہ کرلے گا ای لئے حضور پُرنور نے بارگاہ رب العزت میں دعا کہ

"اللهم ارحم حلفائى الذين ياتون من بعدى الذين يروون احاديثى و سنتى و يعلمونها الناس "(طرانى الاوسط بحوالة علم الصغير علم المحقل المحمول) ال مبارك حديث كا ترجمه سيدنا حضرت خليفة المسيح الثالث نافلة موعود ذوالقرنين وقت كقلم سهد زيل ب

''اے میرے اللہ میرے نائبین اور میرے خلفاء پر رحم کر جومیرے بعد آئیں گے اور میری باتیں اور میری باتیں اور میری میں سنت دنیا کے سامنے بیان کریں گے اور میری باتیں اور میری سنت ہی دنیا کو سکھائیں گے۔'' ( جلسالانہ کی دعائیں سفت ہی دنیا کو سکھائیں گے۔'' ( جلسالانہ کی دعائیں سفتہ ۱۰)

تحریک احمدیت کے ظافا ہو خسہ کی سیرت وشائل کا بیدہ جامع نقشہ اور لطیف خاکہ ہے جو خود شہنشاہ نبوت نے کھینچا ہے اور جسیا کہ خاکسار کے درج ذیل ذاتی اور چشمد بیدوا قعات سے بھی عیاں ہوجائے گا۔انشاء اللہ فافت ثانیہ، خلافت ثالثہ اور خلافت رابعہ کے عالی پالیہ اور عظیم الشان تا جداروں میں بھی اسی شان کی جلوہ گری ہوئی۔نہ صرف عالمگیر سطح پر بلکہ نجی اور ذاتی ماحول میں بھی۔

## حضرت سيدنا مصلح موعود

سیدنامحمود المسلح الموعود (۱۸۸۹ء۔۱۹۲۵ء) دست قدرت کا عالمی شاہ کار تھے، جن کی زندگی کے انوار و تجلیات کا نقشہ مقور خدانے آپ کی ولادت سے چار برس قبل الہامی الفاظ میں تھینج دیا تھا۔ حضور نے ۱۹۳۲ء میں فرمایا:-

'' حضرت خلیفداوّل ..... کی خلافت ہے بھی پہلے حضرت مسیح موعوّو نے خدا تعالیٰ کے الہام سے فرمایا تھا کہ میں خلیفہ ہوں۔ میں مامور الہام سے فرمایا تھا کہ میں خلیفہ ہوں۔ میں مامور خہیں گرمیری آ واز خداکی آ واز ہے۔''(رپورٹ مشاورت ۱۹۳۷ء صفحہ کا) کھردعویٰ مصلح موعودٌ کے معاً بعداعلان کیا:۔

'' وہ لوگ جن کا میرے ساتھ محبت اور اخلاص کا تعلق ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف خدمات میں میرا ہاتھ بٹانے کی تو فیق عطا فرمائی ہے ان کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جب مجھ کو پالیا تو وہ حضرت مسیح موعود کے صحابہ سے جا ملے ۔ پس اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ایک نیا باب کھول کر اپنی عظیم الشان رحمتوں سے ہمیں نواز اہے۔' (ربور نے مشاورت ۱۹۲۳ ہونے ۱۸۰۵)

راقم الحروف ۱۹۳۵ء کے آخر میں اپنے والد حافظ محمد عبداللہ صاحب کے ساتھ پہلی مرتبہ پنڈی بھٹیاں سے قادیان حاضر ہوا۔ دیارِ حبیب کی زیارت، قد وسیوں کا اجتماع دیکھا اور ۲۸ ردسمبر کو حضرت مصلح موعود کا روح پر ورخطب عیدالفطر سننے کی بھی سعادت پائی۔ حضور پُرنور نے بیخطب عیدگاہ میں پڑھا اور اس میں ارشاد فرمایا:۔

'' میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کوعید کا بیتحفہ پیش کروں کہ ہمارا خدا کامل محبت ہے۔کوئی محبت اس کے مقابل پڑئیں ٹھر سکتی۔'' (افضل ۴، جوری ۱۹۳۱ مِنوہ)

یہ محض اللہ جلشان کا احسان عظیم ہے کہ ۱۹۳۱ء ( یعنی مدرسہ احمدیہ قادیان میں داخلہ ) سے لے کر ۱۹۲۵ء تک کا زمانہ اس محبوب خدااور خلیفہ موعود کا مبارک زمانہ پانے کی تونیق ملی

بلکہ کم دبیش ااسال (وسط۱۹۵۲ء تادیمبر۱۹۷۳ء) آپ جیسی برگزیدہ شخصیت کے مقدس قدموں میں بیٹھنے، فیضیاب ہونے اور قریب سے آپ کے خدانما چرہ کود کھنے کے بہت سے مواقع میسر آئے جو نورر بانی کا مجلی گاہ اور

ع ملک کو بھی جو بناتا تھا اپنا دیوانہ

خاکسار کے ذاتی مشاہدات اور تجربات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللی نوشتوں کے مطابق سیدنا مصلح موعود اخلاق وشائل کے اعتبار سے حضرت سے موعود کے حسن واحسان میں نظیر ہے۔ (ازالہ اوہام) اور تا جدار خلافت کی رویے 'فضل عمر'' (سبزاشتہار) جیسا کہ مندرجہ ذیل چندچشم دیدوقائع و احوال سے عیاں ہوگا۔

اقال: اپریل ۱۹۲۱ء میں حضرت مسلح موعود کی معرک آراء تقریری پہلی جلد دفتر تحریک جدید نے شائع کی ۔ چند ماہ بعد موی تعطیلات کے دوران قادیان سے اپنے آبائی وطن پنڈی بحشیاں میں آیا قواس کا ایک نیخ تحفہ کے طور پر ساتھ لے گیا ۔ پر انمری سکول پنڈی بحشیاں میں ہمارے ہیڈ ماسٹر ایک شریف النفس بزرگ غالبًا جناب قادر بخش صاحب تھے جواحراری پراپیگنڈاسے بہت متاثر سے ۔ یہ کتاب میں نے انہیں بھی مطالعہ کے لئے پیش کی ۔ وہ اگلے ہی دن ہمارے گھر تشریف لاکے اور کتاب والیس کردی ۔ میں نے جہرت زدہ ہوکر عرض کیا کہ اتنی جلدی آپ نے مطالعہ فرما لی جموں کیا کہ اس میں ایس کو جھے اس کے چھے ابتدائی صقہ کے پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے گر میں نے فیصلہ کیا کہ اس میں ایس کشش ہے کہ مجھے ''مرزائی'' بنا کر چھوڑ ہے گی ۔ اس لئے میں اس نتیجہ پر پہنچا کیا کہ یہ ''دونما ہو نے قبل میں کتاب ہی کو والیس کرآؤں ۔ پھر کہا میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ اگر چہ آپ لوگوں کے خلیفہ ہی کوآتا ہے۔ اگر چدالفاظ بعینہ یہ ہوں کہ اگر چہ آپوگ کا فر ہیں گرقر آن آپ لوگوں کے خلیفہ ہی کوآتا ہے۔ اگر چدالفاظ بعینہ یہ نہیں شعے گرمفہوم قطعی طور پر بہی تھا۔

دوم: - حضرت مصلح موعود نے آخری پارے کا درس جولائی ۱۹۴۴ء میں شروع فرمایا اور ابتداء اس کی ڈلہوزی میں فرمائی \_گرسورۃ الغاشیہ اورسورۃ الفجر کا درس بیت مبارک میں ارشادفر مایا جس میں عاجز کوبھی شرکت کی سعادت نصیب ہوئی اور جیسا کہ حضور نے تفسیر سورۃ الفجر کے تعارفی نوٹ میں بھی ذکر فرمایا ہے، حضور نے کار جنوری ۱۹۴۵ء کوعصر کی نماز کے آخر میں سجدہ سے سراٹھایا ہی تھا کہ سورۃ الفجر کامشکل مضمون جس کے بارے میں آپ کئی دن سے مضطرب تصاللہ تعالیٰ نے ایک آن میں آپ برحل کرویا۔ خود فرماتے ہیں:۔

" پہلے بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بجدہ کے وقت خصوصاً نماز کے آخری سجدہ کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے بعض آیات کو مجھ پر حل کر دیا مگر اس دفعہ بہت ہی زبر دست تفہیم تھی کیونکہ وہ ایک نہایت مشکل اور وسیع مضمون پر حاوی تھی۔ چنانچہ میں نے عصر کی نماز کا سلام پھیراتو ہے تحاشہ میری زبان سے الحمد للہ کے الفاظ فکل گئے۔"

الفاظ جوتصر ف البی سے جاری ہوئے جملہ سامعین کی طرح میں نے بھی سے اور جب حضور کی زبان مبارک سے سور ق فجر کی تفسیر سی تو روح وجد میں آگئی اور دل ود ماغ معطر ہوگئے ۔اس وجدانی کیفیت کا نشر میں اب تک محسوس کرتا ہوں۔

سوم: - دعوت الی اللہ کا بے بناہ جوش اور ولولہ آپ کو براہ راست اپنے مقد س باپ سے ورشیل ملا تھا اور کوئی انفرادی موقع بھی آپ ہاتھ سے جانے ند دیتے تھے۔ 1972ء کے آغاز میں خاکسار جامعہ احمد بدرجہ ثالثہ کا طالبعلم تھا۔ حضرت مصلح موعود ؓ نے ہماری کلاس کوقادیان کے ماحول میں واقع گاؤں گل منج میں بغرض وعوت و تربیت بھیجا اور انگریزی کے استاد حضرت چو ہدری علی محمد صاحب بی گاؤں گل منج میں بغرض وعوت و تربیت بھیجا اور انگریزی کے استاد حضرت چو ہدری علی محمد صاحب بن می (حال مقیم اے بی ٹی ہمارے نگران مقرر ہوئے۔ وفد میں مکرم چو ہدری سردار احمد صاحب بن می (حال مقیم لندن)، چو ہدری عبد المالک صاحب (مرحوم مربی انچارج انڈونیشیا)، مولانا عبد اللطیف صاحب پر می (مربی افریقہ حال کینیڈا) اور خاکسار شامل تھے۔ پر می (مربی افریقہ حال کینیڈا) اور خاکسار شامل تھے۔ ہم لوگ قادیان دار الا مان سے قاعدہ بسرنا القرآن کی گئی کا بیاں ساتھ لے گئے۔ ہمیں ارشاد تھا کہ کسی فرد پر ہو جونہیں ڈالنا، خود ہی کھانا پکانا ہے۔ بیوقف عارضی حضور کی خصوصی توجہ کی بدولت بہت

بابرکت ثابت ہوئی ۔خود ہماری تربیت ہوئی ۔کئی احمدی وغیر احمدی بچوں نے قاعدہ پڑھا اور بعض سعیدروهیں بھی داخل احمدیت ہوئیں ۔ یہاں بیعرض کرنا ضروری ہے کہ ہم پانچوں کوسات برس تک مدرسہ احمد بید میں صاحبز ادہ مرز اخلیل احمد صاحب، صاحبز ادہ مرز اوہیم احمد صاحب اور صاحبز ادہ مرز احفیظ احمد صاحب اور صاحب نصلی مرز احفیظ احمد صاحب کے ہم مکتب رہنے کا شرف حاصل رہا ۔ اسی طرح مولا نامحمد زُہدی صاحب نصلی مرحوم (مربی ملا پیشیا) نے ہمارے ساتھ ۲۹۳۱ء میں مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا جس کے بعدوہ والیس این وطن تشریف لے گئے۔

جہارم:- ۱۹۴۸ء میں حضرت مصلح موعودؓ کے ارشاد پر خاکسار بھی دوسرے واقف زندگی ساتھیوں سمیت فرقان بٹالین کے رضا کاروں میں شامل ہوا۔ بربط میں دشمن کی گولہ باری کے نتیجہ میں میری دائیں آگھ کا حتاس بردہ بھٹ گیا۔ یہ بیاری میڈیکل کی اصطلاح میں DETACHMENT OF RETINA كبلاتى بدراوليندى كـ C.M.H. فعلاج ہے معذرت کی اور جواب دے دیا جس پر مجھے حضرت مصلح موعود کی اجازت سے میوہپتال میں واخل کرادیا گیا۔سرائے عالمگیرکمی میں میرے روابط جناب پیآم شاہجہانبوری سے قائم ہو چکے تھے۔ وہی دیکھ بھال کے لئے تشریف لاتے رہے ۔ ان دنوں ڈاکٹر رمضان علی صاحب (۱۹۰۰ء۔۱۹۸۸ء) جیسے خلیق و ہدر د خلائق ہیتال میں امراض چیٹم کے معالج تھے۔حضرت مصلح موعودٌ ہے بھی ان کی خط و کتابت تھی اور وہ حضور ہے عقیدت بھی رکھتے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ بیہ فرقان بٹالین کارضا کارہے تووہ بہت محبت سے پیش آئے مگرساتھ ہی واضح کیا کہ یہ بیاری عام طور یر یا تو مغرب کے سائنسدانوں کو ہوتی ہے یا جنگوں کے دہاکوں سے لاحق ہوتی ہے۔ یا کستان ایک نیا ملک ہے، یہاں اس کے آپریش کے کمل آلات دستیاب نہیں ۔خود میں نے اپنے ایک عزیز کا آ ہریشن کیا جو نا کام رہا اور دوسری آ کھے بھی نکالنی پڑی ۔ میں ربوہ سے روانگی ہے قبل حضرت مصلح موعود کی خدمت میں درخواست دعاتح برکر کے آیا تھا اس لئے میں خدا پر تو کل کر کے داخل ہمپتال ہو گیااور ساتھ ہی محترم پیام صاحب نے میرے والد حافظ محمد عبداللہ صاحب کو بھی تاردے کر بلوالیا۔

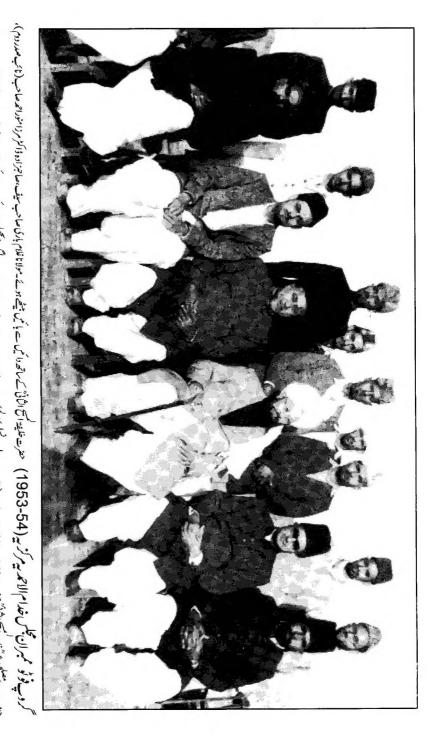

مولانا کدائرہا قب صاحب، گرم بیرعبوالباسلەصاحب (معتقد) بگرم ملک محدرفیق صاحب (معتقد) بگرم فرینگی تقبول احدصاحب بگرم فحراشرف صاحب بحروی بگرم جناب حسن گورف ال صاحب مولای بگرم الله با معتقدی بازمادی افاظ خاص کیشی محرسین جیرصاحب حفزے میں اس موجود خلیقة اسکا اٹائی مفریت صاحب (ای مرزاناصراتھ صاحب (نائب معدراول و پرجل کائ ) مید میرراؤ دائد صاحب، چوہدری سعیداتھ صاحب مالکیر (مچیل قطار دائیں ہے بائیں) دوست محمد شاہدنائب الیہ بڑخالد، جھے مسلسل دو ماہ تک میوہ بیتال کے ایک بیڈ پر چت لیٹنا پڑا۔ بیمیرے لئے اپنی زندگی کا پہلانہایت کر بناک تجربة ما گرحضور کی دعاؤں کے طفیل ایک غیبی سکینت طاری رہی۔ میرے بستر کے ساتھ ہی ایک کیمونٹ دوست بھی داخل ہپتال تھے۔ چونکہ میں نے حضرت مسلح موعودگی زبان مبارک ہے" اسلام کا اقتصادی نظام" کا روح پرور خطاب شاہوا تھا اس لئے اس دوست سے لیٹے لیٹے ندا کرہ سا جاری رہا۔ یہاں تک کہ خدا کے فضل سے ان پر اسلامی نظام حیات کی برتری کا سکتہ بیٹے گیا۔ علاوہ از یں میرے ذہن پر بعض علمی ودینی افکار نے غلبہ پالیا اور میری درخواست پر والدصا حب روزانہ انہیں لکھنے میں مصروف ہوگئے۔ ای ماحول میں ایک ماہ بعد ڈاکٹر صاحب مرحوم نے میرا آپریشن کیا۔ کیونکہ یہا پی نوعیت کا دوسراکیس تھا جو تشویش کا پہلو بھی رکھتا تھا اس لئے میڈ یکل کالج کے بہت کیا۔ کیونکہ یہا پی نوعیت کا دوسراکیس تھا جو تشویش کا پہلو بھی رکھتا تھا اس لئے میڈ یکل کالج کے بہت سے طلبہ کو بھی بلالیا گیا۔ آپریشن کے بعد میری دونوں آنکھوں پر سبز پٹی با ندھ دی گئی جوایک ماہ بعد کھولی گئی۔ بیوفت میرے لئے قیامت سے کم نہیں تھا۔ گر حضرت مصلح موعودگی دعاؤں کے فیل کو میت گئی ہوائی میر می لئے قیامت سے کم نہیں تھا۔ گر حضرت مصلح موعودگی دعاؤں کے فیل آپریشن ہر لحاظ سے کامیاب رہا اور اب جبداس نازک آپریشن پر نصف صدی سے زیادہ بیت گئی ہوائی اور کاروان عمراتی کی منزل میں دافل ہو چکا ہے یہ تکلیف دوبارہ نہیں ہوئی۔

پیم: سیدنا حضرت مسلح موعود نے ۱۱رنومبر ۱۹۵۱ء کے خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا کہ خدا تعالی نیم :نے مجھے بید عاالقاء فرمائی ہے کہ ہم قدم قدم پر خدا تعالی کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس کی رضا کی جبتی کرتے ہیں اور ساتھ ہی جناب الہی سے بتایا گیا کہ بید عاسورہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ جولوگ اپنی دعاؤں میں یفقرے پڑھیں گان کی دعا کیں زیادہ قبول ہوں گی۔ (افسن ۲۲رنومبر ۱۹۵۹، سخت)

اس خطبہ کے چند ہفتے بعد حضرت مصلح موعود کی اجازت ہے تحریک تشمیر کا قدیم ریکارڈ کی عکسی کا پیاں بنوانے کے لئے لا ہور آنا پڑا۔ میں سیدھا برصغیر کے نامورادیب حضرت شخ محمدا ساعیل صاحب پانی پی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے فوری توجہ فرمائی اور عجائب گھر کے مشفق انچارج صاحب کے ذریعہ راتوں رات دستاویز ات کے روٹو گراف بنوا دیتے۔ میں حضرت شخ صاحب کے ذریعہ راتوں رات دستاویز ات کے روٹو گراف بنوا دیتے۔ میں حضرت شخ صاحب کے مکان واقع رام گلی میں ہی تھراہوا تھا۔ ابھی رات کی سیاہی ہر طرف چھائی ہوئی تھی اور ہر

طرف اندهیرای اندهیراتھا کہ میں طلوع فجر ہے بہت پہلے کراؤن بس کےاڈے تک پہنچ گیا۔معلوم ہوا کہ ابھی پہلی سروس کے چلنے میں خاصی دیر ہے جس پر میں اپنے دو بیگ سنجا لے ہوئے ٹا نگہ میں بیٹھ کریونا کیٹریس کےاڈے پر پہنچا۔ میں نے اے کراید میااور وہ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیااور ساتھ ہی بیمعلوم ہونے پرمیرے اوسان خطا ہو گئے اور زمین یاؤں سے نکل گئی کہ وہ بیک جس میں اصل کاغذات اوراس کے فوٹو کا بی رکھے تھے ٹانگہ میں ہی رہ گئے ہیں جس پر میں نے واپس کراؤن کے اڈا کی طرف سریٹ دوڑ ناشروع کر دیا۔ عین اس وقت جبکہ مجھ پر ایک قیامت ٹوٹ چکی تھی اللہ تعالی نے محض ایے نضل ہے میری توجہ کارخ حضرت مصلح موعودٌ کے بیان فرمودہ القائی نسخہ دعا کی طرف چھیردیا۔ میں لا ہورسڑکوں پر ایک اڈہ ہے دوسرے اڈہ کی طرف بھا گتا چلا جارہا تھا مگر ساتھ ہی در دبھرے دل سے دعائے کلمات بھی پڑھتا جاتا تھا۔ سرائیمگی کے اس عالم میں دن چڑھ گیا مجھے یکا یک غیبی تحریک ی ہوئی کہ موچی دروازہ میں ٹانگوں کا وسیع اڈہ ہے، جھے فی الفوروہاں جانا جا ہے۔ میں تیزی سے وہاں پہنچا۔ واقعی اس جگہ ٹا کگے بکثرت موجود تھے اور آنے جانے والوں کا تو تا نتا بندھا ہوا تھا۔ میں نے ہرایک کو چوان ہے یہی یو چھنا شروع کیا کہ میر ایک آپ کے ٹا تکہ میں رہ کیا ہے؟ سبحی نے نفی میں جواب دیا اوراگر چہ بعض نے اظہار ہمدردی بھی کیالیکن اکثر نے کھلا نداق اڑایا کہ ہم تو ابھی گھرے آرہے ہیں ، ہم نے تو کوئی سواری بٹھائی ہی نہیں ۔ایک کو یہ پھبتی بھی سوجھی کہ بیعجیب شخص ہے جو ہرٹا نگے میں بیٹھنے کا دعویٰ کرر ہاہے۔غرضیکہ جتنے منداتی یا تیں۔ میں اس بریثان خیالی میں خاصی دیر تک سرگردان رہا کہ اچا تک ایک ٹائگہ تیزی سے میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا دیکھتا ہوں کہاس کا مالک میرا بیگ تھا ہے ہوئے نیچے اتر رہا ہے اور ساتھ ہی مجھے مخاطب کر کے کہدر ہاہے کہ میں صبح ہے تمہاری تلاش میں ہوں۔ میں نے لا ہور کا کونہ کونہ چھان مارا ہے۔ پیلواین امانت!! میں اس شخص کی دیا نتذاری پر حیران رہ گیا۔ حق بیہ ہے کہ لا ہور جیسے وسیع و عریض شہر میں کسی ٹانگیہ بان ہے گمشدہ متاع کا دوبارہ مل جانا یقیناً ایک معجز ہ تھا جوحضورانور کی

القائی دعا کی برکت سے رونما ہوا۔

جس بات کو کہے کہ کروں گا یہ میں ضرور ملتی نہیں وہ بات خدائی یمی تو ہے

عشم: · حفرت میچ موعودٌ کے لخت جگر حفزت صاحبزادہ مرزا نثریف احمد صاحب عرصہ تک اید شنل ناظر اصلاح وارشاد کے منصب پر فائز رہے۔ایک بارآ پ نے حضرت مصلح موعود کے اجازت حاصل کر کے مجھے ہدایت فر مائی کی دنیا پور (ضلع ملتان ) میں جماعت کے خلاف اشتعال پھیلایا جارہا ہے۔جس کے ازالہ کے لئے فوراً بذریعہ چناب ایکسپرلیں ملتان پہنچواور چوہدری عبدالرحمٰن صاحب امیر ملتان کو لے کرونیا پور پہنچو۔ مجھے میتح سری ارشاد چناب ایکسپریس آنے کے صرف چند محضے قبل ملا جبکہ میں مجدمبارک ہے مصل خلافت لائبریری کے ایک کمرہ میں تصنیفی کام میں مصروف تھا۔میری رہائش ان دنوں محلّہ دارانصر شرقی کے آخر میں تھی۔میں نے اپنے گھر والوں کو پیغا م بھجوا دیا کہ میں دفتر سے بذر بعیہ ٹرین ملتان جار ہا ہوں۔ساتھ ہی اینے مقدس آقا کے حضور سفر کی کامیانی کے لئے درخواست دعالکھی ۔ نیز عرض کیا کہ میری بیگیم (سلیمہ اختر) سخت بیار ہیں ازراہ شفقت وذرّہ نوازی ان کوبھی خصوصی دعامیں یاد رکھا جائے ۔احسان ہوگا۔ دفتر پرائیویٹ سیرٹری میں مخضری عرضداشت بھجوانے کے بعد میں ملتان کے لئے روانہ ہو گیا۔وہاں پہنچ کراحیا تک میرے دل میں خیال آیا کے مجسٹریٹ صاحب ہے جلسہ دنیا پور کے لئے تحریری اجازت لیٹا ضروری ہے۔ جناب عبد الحفیظ صاحب ایڈووکیٹ ملتان (حال مقیم کینیڈا) مجھے ساتھ لے کر فاضل جج کی خدمت میں پنچے اور درخواست پیش کی ۔ انہوں نے فر مایاضلع بھر میں جلسوں کی مکمل آزادی ہے۔ سی جگہ بھی دفعہ ۱۳۴۷ نافذ نبیں ۔ میں نے عرض کیا بلاشبہ یہی حقیقت ہے۔ بایں ہمدآپ کا احسان عظیم ہوگا اگر آپ ہماری عرضداشت کوشرف قبولیت بخشیں ۔ بیہ سنتے ہی انہوں نے اجازت نامہ وے دیا۔ دنیا پور میں کئی روز سے بدزبان مخالفین احمدیت لا وُ ڈسپیکر پر گندا چھال رہے تھے اوران کی مفتریات نے پورے قصبہ کی فضا کو مکدر کر دیا تھا۔ان دنوں جماعت احمد سید نیا پور کے پریذیڈنٹ

شخ محد اسلم صاحب (مرحوم) تھے جو بہت مستعد وخلص اور فقال بزرگ تھے۔انہوں نے اپنے مکان ہے متصل میدان میں جوابی جلسہ کے انعقاد کے لئے دریاں بچھادیں اور لا وُ ڈسپیکرنصب کرادیا۔ ابھی جماعت کے جلسہ کی کارروائی کا تلاوت قرآن مجید ہے آغاز ہی ہواتھا کہ احراری علماء کا ججوم ایْرآ یاحتیٰ کہاس نے پنڈال کو گھیرلیا۔احرار دھاوا بو لنے سے پہلے مقامی پولیس افسرے ساز باز کر چکے تھے جس نے آتے ہی نہایت تندوتیز الفاظ میں پریذیڈنٹ صاحب کی جواب طلی کی کہ سرکاری تھم کے بغیر کیوں جلسہ کیا جارہا ہے۔ محترم پریذیڈنٹ صاحب جواب دے سکتے تھے کہ احرار بوں نے جلسہ کی منظوری کب لی ہے مگر انہوں نے موقع کی نزاکت کود کھتے ہوئے حصت اجازت نامہ پیش کر دیا جس کے بعد سب شریبنداور تماشہ بین میدان جھوڑ کر بھاگ گئے اور جماعت احمدید کا جلسه عام کئی گھنٹے تک نہایت کا میا بی سے جاری رہااور عددّ ان محمداور منکرین ختم نبوت کی ایسی قلعی کھلی کہ گویا دن چڑھ گیا۔ دوا یک روز بعد میں واپس مرکز احمدیت میں آگیا۔گھر پہنچا تو پیدد کھے کر خدا تعالیٰ کاشکر ہدادا کیا کہ حضرت مصلح موعودؓ کی روحانی توجہ اور وعا کے طفیل میرے اہل خانہ بوری طرح شفایاب ہیں۔

ہفتم:۔ اوائل ۱۹۲۷ء کی بات ہے کہ خاکسار نے غیر مبائعین کی اشتعال انگیز تحریروں کود کھے کر ایک مضمون لکھنے کا فیصلہ کیا۔ میں ساری رات قادیان کی مرکزی لائبریری میں (جوان دنوں بیت مبارک کے نیچا کی کمرہ میں تھی ) اخبار 'پیا مسلے'' کا مطالعہ کر کوٹ لیتار ہا۔ میں نے ثابت کیا کہ اہل پیغا ماگر چہتے موعود کی کشتی میں بیٹھے ہیں مگر حضرت مصلح موعود کی مخالفت کر کے لیکھر ام کا کہ اہل پیغا ماگر چہتے موعود کی کشتی میں بیٹھے ہیں مگر حضرت مصلح موعود کی مخالفت کر کے لیکھر ام کا پر چم لہرار ہے ہیں اوران کی زبان اور لب وابچہ بھی وہی ہے جواس شاتم رسول نے کلیات آر یہ مسافر میں اختیار کیا تھا۔ یہ ضمون مولا نا ابوالمنیر نور الحق صاحب نائب مدیر فرقان نے مارچ کے ۱۹۵۷ء کے ایثو عیں شائع کر دیا جس کے بعد مجھے خوشخری دی کہ حضور نے اسے بہت پندفر مایا ہے۔ ۱۹۵۷ء کے فتنہ منافقین کے دوران اس کا پھر تر جہ واضافہ کیا تو الفضل میں شائع کیا گیا۔ اس پر حضرت مصلح موعود نے بیت مبارک کی مجلس عرفان میں اظہار خوشنودی فرمایا۔ اس بابرکت مجلس میں استاذی موعود نے بیت مبارک کی مجلس عرفان میں اظہار خوشنودی فرمایا۔ اس بابرکت مجلس میں استاذی

المحتر م خالداحمدیت حضرت مولانا ابوالعطاء صاحب جالندهری مدیر''الفرقان'' بھی موجود تھے۔ آپ نے خاتمہ مجلس کے بعدیہ خوشخری سائی اور میرا دل باغ باغ کر دیا۔ آہ! میرے محسن بزرگ بہثتی مقبرہ ربوہ میں ابدی نیندسورہے ہیں:-

ے محمود کے سپاہی احمد کے خاص پیارے

اب رہ گئے ہیں ایسے جیسے سحر کے تارے

المختصر حضرت مصلح موعودٌ کے احسانات بے شار ہیں اور ان کا حقیقی شکریہ حدامکان سے باہر ہے۔ فداہ روحی و جنانی۔ باہر ہے۔ فداہ روحی و جنانی۔

معتم: - وسط ۱۹۵۲ء میں انکار خلافت کا اندرونی فتندا ٹھا تو حضرت مصلح موعود نے اس ناچیز خادم کواس کار یکارڈ رکھنےاور جلسہ سالانہ براس کا خلاصہ پیش کرنے کاارشادفر مایا۔انہی دنوں کا واقعہ ہے كەسكندرآ باد ( دكن ) ہے حضرت شيخ يعقو ب على صاحب عرفانى الاسدى مؤسس الحكم كا ايك مفصل مكتوب پہنچا كەخلافت ثانيە كے اواكل ميں مياں عبدالو ہاب صاحب عمر (متوفّی ۲۷ جون ۹ ۱۹۷ء) نے مولوی محمد اساعیل غزنوی ہے گئے جوڑ کر کے حضور کے خلاف ایک نایاک اور شرمناک سازش کی جس کی حیران کن تفصیل بھی انہوں نے قلمبند کی تھی ۔حضور نے چیٹھی گہری توجہ سے سی اور مجھے ارشاد فرمایا که انبیس فوراً لکھوکہ بیہ بات اس زمانہ میں مجھے کیوں نہیں پہنچائی ۔حضرت عرفانی صاحب کا جواب ملا کہ بیرسازش مرزاگل محمد صاحب کی حویلی میں کی گئی اور خلیفہ صلاح الدین صاحب کے ذر بعداس کاعلم ہوا جس کے بعد میں نے اوّ لین فرصت میں چیٹم دیدشہادت حضور کی خدمت میں بھجوا دی تھی ۔گرحضور نے انہیں معاف فر ما کر سارا معاملہ داخل دفتر کر دیا اور پھرا پنے لوڄ قلب سے اصل واقعه کواس طرح صاف کردیا که آج حضور کے مبارک حافظه میں اس کا خفیف سانقش بھی موجود نہیں۔الفاظ میرے ہیں مگر مفہوم قریباً قریباً یہی تھا۔

بیاتا م جماعتی تاریخ میں بہت نازک تھے۔ کیونکہ اس خوفناک فتنہ کی پشت پر ملک کی تمام دشمن احمدیت طاقتیں کیجان ہوکر آنا فانا مجتع ہو گئیں لیکن حضور نے بڑھا پے اور بیاری کے باوجود فرشتوں کی آسانی افواج کے ذریعی فولا دی ہاتھوں میں جکڑ کراس کی دھجیاں فضائے بسیط میں بھیر ک ر کەدىي اورسىدىنا مېرالمومنىن حضرت عمرٌ كاجلالى دورايك بار پھرىليك آيا-ہ مرتھی ان کی یا کہ خدا کا نزول تھا صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصہ میں کر گئے

#### ي سين يادس

١٩٣٦ء میں خاکسار نے جامعہ احمد بیقادیان ہے مولوی فاضل کا امتحان یاس کیا جس کے بعد حضور نے وکیل النبشیر حضرت خانصا حب ذوالفقار علی صاحب کوارشا دفر مایا کہا سے لنڈ ن مثن کے سیرٹری کے طور پر بھجوانے کا انتظام کیا جائے۔ بیمعالمہ ابھی ابتدائی مرحلہ میں تھا کہ ہمارے بریبل حضرت مولانا ابوالعطاء صاحب نے عرض کیا کہ اس طالبعلم کا رجحان علم کلام کی طرف ہے اس لئے ہندوستان کے لئے زیادہ موزوں ہوسکتا ہے۔ چنانچے حضور نے سلسلہ کے مفاد کومقدم کرتے ہوئے اس مشورہ کوشرف قبولیت بخشا اور میری بجائے مولوی مقبول احمد صاحب معتبرلندن بھجوائے گئے۔

حضرت اقدس نے ہم طلبہ کومحاذ کشمیر پر بھجوانے سے قبل رتن باغ لا ہور میں شرف باریا بی بخشاجس میں علاوہ اور امور کے رہی جایا کہ میں نے انگریزی زبان اخبار سول اینڈ ملٹری گزٹ ہے۔

قیام ربوہ کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے کہ حضرت مصلح موعودٌ نے خدام الاحمدیہ کے سالانہ اجتماع سے خطاب فرمایا جس کے دوران خدام سے بوچھا کہ اصل فرائض کے علاوہ کیا کسی نے کوئی اور کام بھی بسراوقات کے لئے سکھا ہے۔جس پر میں کھڑ اہوااور نہایت ادب سے عرض کی کہ حضور! خاکسار نے قادیان میں جلدسازی اپنے چیامیاں عبدالعظیم صاحب (ورویش) سے سیکھی تھی۔ جو بوقت ضرورت اب بھی جاری رکھے ہوئے ہوں حضوراس جواب سے خوب محظوظ ہوئے۔

افتتاح ربوہ ( ۲۰ تتمبر ۱۹۴۸ء ) کے کچھ عرصہ بعد خاکسار نے ازالہاوہام کےایک کشف

کی روشیٰ میں حضور انور کی خدمت میں لکھا کہ رہوہ کے چوتھے مرکز کے ذریعیہ 'تین کو چار کرنے'' کی فئی واقعاتی تعبیر سامنے آگئی ہے۔حضور کی طرف سے مجھے کارڈ پہنچا کہ تمہاری میہ تھی درست ہے جس کے بعد خاکسارنے ''الرحمت' لا ہور میں'' مقام ابراہیم کی تحبّیا ت'' کے زیر عنوان دو قسطوں میں مضمون لکھا اور یہ تو جیبہ پہلی بار منظر عام پر آئی۔

5:
حضرت صلح موعود کامری سے ارشاد موسول ہوا کہ شمیر کیٹی کا قدیم ریکارڈ ایک ساتھی کو لیے کر یہاں لے آؤ نے نیز ہدایت فرمائی کہ بیٹی قیمت چیز ہے۔ اس کی حفاظت کے لئے دونوں میں سے ایک کو وقفہ وقفہ کے بعد جاگا رہنا چاہیے۔ اس حکم کی تعیل میں خاکسار اور مولا نامنیر اللہ بن احمد صاحب بی اے واقف زندگی (حال جرمنی) مری پنچے اور ایک ماہ مقیم رہ کر اسے مرتب بھی کیا اور اس کے خلاصے بھی تیار کئے جن سے اس دور کی تاریخ احمد بت مرتب کرنے میں بھاری مد دملی جے بعض بزرگ شمیری اکابر نے بھی خوب سراہا۔ بلکہ راولپنڈی کے مشہور کشمیری ترجمان 'انصاف' کے مدیر جناب عبدالعزیز نے اپنے اخبار میں اس کو خراج حسین اوا کرتے ہوئے زیر دست آرٹیل زیب قرطاس کیا۔ قیام مری کا بی واقعہ ہے کہ حضرت صلح موعود کرتے ہوئے داکٹر غلام مصطفیٰ صاحب کو مولوی ظفر علی خان صاحب' مدیر زمیندار' کے علاج کے لئے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب کو مولوی ظفر علی خان صاحب' نہ مریز نمیندار' کے علاج کے لئے موصوف ان دنوں فالج نے دو میں جھا کے بوٹ سے اور مری کے پوسٹ آفس کے قریب ممارت کے کھلے اصاطہ میں موصوف ان دنوں فالج نوع میں ہوئے ہوئے بیٹھے دیجے تھے۔

6:- میرے دادا پوری عمر احمدیت کے شدید معاندر ہے۔ ان کے غیظ وغضب کا بیا کا کہ وہ ہمارے گھر آ کر میرے والد صاحب کو بھی پیٹ جاتے تھے۔ میرے چھوٹے چچا میال عبدالعظیم صاحب مرحوم کو انہوں نے ۱۹۲۹ء میں احمدیت کی پاداش میں برہند کر کے لہولہان کردیا جس پر ہجرت کر کے پہلے سیّد دالا پھر لا ہور د ہلی دروازہ میں قیام کیا اور پھر مستقل طور پر قادیان میں بودوہاش اختیار کرلی۔

ہمارے خاندان میں احدیت کی نعمت حضرت میاں محد مرادصا حب حافظ آبادی جیسے اہل کشف ورؤیا بزرگ کے ذریع میسرآئی اور وہ بھی عجیب رنگ سے۔ بات میہوئی کہ دا داصاحب نے حضرت میاں محمد مرادصا حب کوان کی تبلیغی مساعی پرتین بار ظالما نه طور پرز دو کوب کی جس پرآپ نے فرمایاتم نے تین دفعہ مجھے مارا ہے۔انشاءالتہ تمہارے تین عقلمند بیٹے ضروراحمدی ہوجائیں گے۔ چنانچہ ابیا ہی عمل میں آیا جس پر دا داصا حب اور بھی مشتعل ہو گئے اورا بنی مخالفت میں روز بروز تیز سے تیز تر ہوتے گئے۔اس دوران وہ قادیان بھی گئے مگراینے بیٹے کی بجائے سکھوں کے گھر کھانا کھایا۔ حضرت مصلح موعودٌ جن دنوں نخلہ ( خوشاب ) میں تفسیر صغیر تالیف فر مار ہے تھے خا کسار کواچا نک ربوہ سے خانقاہ ڈوگراں کے قریبی گاؤں کلسیاں جانا پڑا جہاں میرے ایک احمدی چچااللہ بخش صاحب عرصہ سے مقیم تھے۔ اتفاق کی بات بیہوئی کدان دنوں میرے دادا صاحب بھی وہیں موجود تصاورا گرچه بردهایے نے ان کو بہت کمزور کردیا تھا مگران کی احمدیت دشنی بدستورعالم شباب برتھی \_ مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ میں تمہارے خلیفہ صاحب سے ال کر فریاد کرنا جا ہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ میں واپسی پرسیدهاحضور ہی کی خدمت اقدس میں جار ہاہوں۔ مجھے اپنا پیغام وے دیں، جاتے ہی پہنچا دوں گا۔انہوں نے در دبھرے دل سے مجھے کہا کہ میرے چھے ہیں جن میں سے تین بچوں کوجن میں ایک حافظ قرآن اور دوسرے دو بھی بہت تقلمنداور صاحب علم ہیں ہتمہارے خلیفہ صاحب نے مجھ سے چھین لئے ہیں اور باقی تین جوان پڑھ یا معذور تھے میرے حوالے کردیئے ہیں۔ انہیں میری طرف سے درخواست کریں کہ انہیں تو گنتی ہی پوری کرنی ہے وہ تبادلہ کرلیں میں قبر کے کنارے برآ پہنچاہوں۔اس آخری وقت میں تیقسیم میرے لئے سوہان روح بنی ہوئی ہے۔ میں ان سے ملاقات کے بعدر بوہ سے ہوتا ہوا سیدھا جابہ پہنچا۔اس دن مکرم چوہدری احمد جان صاحب کی قیادت میں ضلع راولپنڈی کے خلصین اینے محبوب ومقدس آقاکی زیارت کے لئے پہنچے ہوئے تھے۔سب سے پہلے انہی کوشرف ملاقات عطا ہوا جس کے بعد خاکسار کو دربار خلافت میں حاضری کا موقع نصیب ہوا ۔نصرف النبی ملاحظہ ہو کہ حضور نے از خود میاں محمد مراد

صاحب کے اخلاص وخد مات کا تذکرہ شروع فرما دیا جس پر میں نے عرض کیا کہ خاکسارا پنے دادا صاحب کاایک خصوصی پیغام لے کرآیا ہے کہ آپ نے میرے حافظ قر آن اور پڑھے لکھے بیٹوں پر قبضہ کررکھا ہے۔میرے دوسرے اُن پڑھ یا معذور بچوں سے تبادلہ کر کے اپنی گنتی پوری کرلیں اور جیبا کہ بعد میں مولا ناعبد الرحمٰن صاحب انور پرائیویٹ سیکرٹری نے مجھے بتایا کہ اہل راولپنڈی کی ملا قات کے دوران حضور بالکل خاموش رہے اور صرف مصافحہ کیا مگر جونہی حضور نے میرے دادا کا پیغام سناحضور بہت مسکرائے اورحضور کا روئے مبارک خوشی سے تمتما اٹھا اورپیار بھرے انداز میں فر مایا کہاہیے دادا کومیرا پیغام بھی پہنچا دیں کہ مجھے بیٹوں کا بیہ تباولہ بخوشی منظور ہے۔ آپ اینے غیر احمدی بیٹے میرے حوالے کر دیں اور آپ کے احمدی بیٹوں کومیری طرف سے ا جازت ہے کہ وہ احمدیت کوترک کر کے آپ کے ساتھ شامل ہوجا ئیں ۔حضرت مصلح موعودؓ کا پید پیغام لئے میں اگلے دن واپس دادا جان کے پاس پہنچا اور انہیں مبارک باد دی کہ جمارے امام عالی مقام نے بچوں کا تبادلہ منظور کرلیا ہے لیکن جب میں نے پیغام کی تفصیل بتائی تو وہ زاروقطار بچوں کی طرح رونے لگے اور کہا تمہارے خلیفہ صاحب کتنے حالاک ہیں!!! انہیں یقین ہے کہ میرے مرزائی بیٹے تو مجھی'' مرزائیت'' کونہیں چھوڑیں گے اس لئے اب وہ میرے دوسرے تین بیٹوں پر بھی ہاتھ صاف کرنا جائے ہیں۔ ہم لوگ مارے ہنسی کے لوٹ بوٹ ہو گئے مگر دادا صاحب نے دوبارہ شور وفغاں شروع کردیا۔

دادا جان تھوڑ ے عرصہ بعدا پنے دل میں ہزاروں حسرتیں لئے چل بسے، ایک بیٹے نے جو پنڈی بھٹیاں کی ایک برلب سڑک مجد کا امام تھا خودکشی کرلی ، دوسرا جو پاؤں سے معذور تھا لا ولد اس جہان سے اٹھ گیا۔ اس کے مقابل تینوں احمدی بیٹوں نے لمبے عرصہ تک خدمت دین کی توفیق پائی اور عربی خالفتوں کے طوفانوں میں کوہ استقلال بنے رہے اور اب ان کی اولا دیں پاکستان ، انڈیا ، ماریشس ، کینیڈ ااور جرمنی میں پھل پھول رہی ہیں جومض خدا کافضل اور اس کے خلیفہ موعود سید نامحمود (نور اللہ مرقدہ) کی مقبول دعاؤں کا کھلا اعجاز ہے۔

7: فیادات ۱۹۵۳ء کے بعد حضرت اقد س نے مودودی صاحب کے شرانگیز رسالہ اور یانی مسئلہ کاخود جواب کھوایا اور پھر فر مایا کہ میاں بشراحمد صاحب بھی اسے دیکھ لیں۔ چنانچہ عاجز مسودہ لے کر حضرت میاں صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اپنے قلم سے اس کے عاجز مسودہ لے کر حضرت میاں صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اپنے قلم سے اس کے اختیام پر ایک ضروری نوٹ کا اضافہ کیا جے حضور نے بھی پند فر مایا اور اشاعت کے لئے کرا چی مجواد یا گیا۔ در اصل اس میں میرے لئے سبق تھا کہ بھی اپنی تحریر کو حرف آخر نہ بھی اس مسودہ سے جھے یہ فائدہ بھی ہوا کہ حضرت میاں صاحب سے مستقل رابطہ کا دروازہ کھل گیا اور یہی میری دلی آرزوتھی جس کے نیبی سامان خدائے عز وجل نے اپنے محبوب بندہ محبود صلح موہود کے مبارک دلی آرزوتھی جس کے نیبی سامان خدائے عز وجل نے اپنے محبوب بندہ محبود صلح موہود کے مبارک ہوتھوں سے کر دیبے جس کے نتیج میں بیا چکا ہوں میری دلچپی علم کلام سے تھی ۔ میں تاریخ کے فرقواز یوں کا مہط بنار ہا۔ جسیا کہ میں بتا چکا ہوں میری دلچپی علم کلام سے تھی ۔ میں تاریخ کے میدان میں بھی بالکل نو وارد تھا اور طفل کمت بھی۔ آپ کی قیمتی رہنمائی عاجز کو تاریخ احمدیت کی تدوین کے ہر مرحلہ پر حاصل رہی اور آپ کے احسانات و تلطفات میری زندگی کا بہتر بین سرمایہ میں۔ نور داللہ موقدہ۔

۔ وہ عکس بن کے مری چٹم تر میں رہتا ہے عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے (بتل ماری)

الله م صل على محمد وعلى ال محمد وعلى خلفاء محمد و بارك وسلم انك حميد مجيد حضرت خلیمة استکالثالث کا دوره مغر فی افریقه 1970ء سامنے:- مولانا ابواکمیز نوراکتی صاحب،مولانا محمد احتجالی صاحب، دوست محرثها بو دسته مراک کا بوسر لیتے ہوئے۔ پیچھے حضور کے دائیں طرف راناناصراتھ صاحب مرحوم اورکزم میں اللہ سیال صاحب

سيدنا حضرت خليفة أسيح الثالث

اب مين سيدنا حضرت خليفة أسيح الثالثٌ (ولادت 16 نومبر 1909ء ـ وفات 9-8

جون 1982ء) مے متعلق اپنے چند ذاتی مشاہدات واحوال عرض کرتا ہوں۔

ظیفہ بھی ہے اور موتود بھی مبارک بھی ہے اور محمود بھی لبوں پر ترانہ ہے محمود کا زبانۂ زبانہ ہے محمود کا

(ور عدن)

الله جلشاعة نے اپنی از لی تقذیر کے مطابق 8 نومبر 1965 ء کوحضرت خلیفة اکسی الثالث کوخلافت کی خلعت پہنائی میہ دوشنبہ (سوموار) کا مبارک دن تھا اور ہجری کیلنڈر کی روسے 13رجب 1385 هش كى تاريخ \_12 نومبر 1965 وخلافت ثالثه كے تاريخ سازعبد كا يبلا جمعة لله اس روز حضور پُرنور نے مبیح کے ابتدائی وقت میں شرف باریالی بخشااور فرمایا کہ آج جمعہ کو تعطیل ہوتی ہے میں نے تمہیں تکلیف دی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ یوری جماعت میں حضور نے اس کفش بردار ہی کوزیارت کی سعادت بخش ہے۔ فرمایا میں نے تمہیں اس لئے بلایا ہے کہ جب میں نے وقف زندگی کا فارم پُر کر کے حضرت مصلح موعود کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج تم نے میرے دل کی پوشیدہ خواہش کو پورا کردیا ہے میں جا ہتا تھا کہتم میری تحریک کے بغیرخود ہی تحریک جدید کے روحانی مجاہدوں میں شامل ہوجاؤ۔ آج میری خوثی کا کوئی ٹھکا نہیں مگر یا در کھوا بتم نے اپنی زندگی وقف کروی ہے اب مرنے سے پہلے تمہارے لئے کوئی چھٹی نہیں۔ میں نے ادب سے عرض کیا کہ حضور میں بھی یہی عہد کرتا ہوں کہ ایک واقف زندگی کی حیثیت سے شب و روز خدمت دین میں مشغول رہوں گا۔ سوالحمد الله حضور کے ستر ہ سالہ زمانہ خلافت میں خاکسار جمعہ اور عیدین بلکه مشاورت کے ایام میں بھی کارروائی ہے قبل اینے دفتر میں موجودر ہتا تھا اور خدا کے فضل ہے حضور کے فوری ارشادات کی تمیل کی سعادت یا تارہا۔

> ے اگر ہر بال ہو جائے سخنور تو پھر بھی شکر ہے امکان سے باہر

اس سلسلہ میں دوایک واقعات دلیپی سے خالی نہ ہوں گے۔ خلافت ٹالثہ کی پہلی مشاورت کے دوسرے دن کا پہلا اجلاس شروع ہونے میں بہت تھوڑا وقت باقی تھا کہ حضوراقدس کا ارشاد موصول ہوا کہ حضرت میں موعوڈ نے لکھا ہے کہ اشاعت دین کے لئے نئی ایجادات اور جدید کا ریتوں کا استعال ضروری ہے۔ بیحوالہ فوری طور پر در کار ہے۔ تصرف الہٰی ملاحظہ ہو میں نے اس حکم کی تعمیل میں 'آئی مئینہ کمالات اسلام' اٹھائی اور پنے اندازہ کے مطابق اسے جس مقام پر کھولا اس میں میں میج از مان کا بیفر مان موجود تھا چنا نچہ چند منٹوں کے بعد خاکسار دفتر پر ائیویٹ سیکرٹری میں پہنچا میں میں میں کھڑے انتظار فر مار ہے تھے۔حضور انور نے حوالہ ملاحظہ فر مایا اور مہایت فر مائی کہ اور حضور نے دوالہ ملاحظہ فر مایا اور مہایت فر مائی کہ اصل کتاب ساتھ لے چلوا ور میری میز پر رکھ دینا چنا نچہ خاکسار نے ایسا ہی کیا اور حضور نے اس کتاب کے حوالہ کو پڑھا اور فر مایا جولوگ ' دفضل عمر فاؤنڈ پشن' کے نظام مل میں متامل میں انہیں میں کھڑے۔

ایک جلسہ سالانہ کے موقع پر جبکہ میں نے دو ہفتہ کے لئے اپنابستر رات کواپیخ معمول کے مطابق بچھارکھا تھا اور دفتر پرائیویٹ سیکرٹری ہے فون کے لئے منتظر ببیٹھا تھا کہ یکا یک شاعر احمدیت جناب ثاقب صاحب زیروی مدیر' لا ہور' تشریف لائے اور مجھے بتایا کہ میں ابھی حضور کی زیارت کر کے آ رہا ہوں حضور نے اپنے پرائیویٹ سیرٹری کوفر مایا ہے کہ مہیں فون کریں کہ فلاں حوالہ الله لين فرصت ميں بھجوادو۔ ميں نے عرض كيا كه وہ نصف شب ميں كہاں ہوں گے؟ حضور نے فرمايا كه ا پے دفتر (شعبہ تاریخ) میں۔ چنانچے میں صرف بید کھنا جا ہتا ہوں کہ آپ واقعی دفتر میں موجود ہیں۔ خاکسار نے اوائل میں ایک تحقیق نوٹ کھا کہ یہ قدرت خداوندی کا کرشمہ ہے کہ شمسی کیلنڈر کے مطابق حضرت عمرٌ کا وصال اور حضرت خلیفہ ثالث حضرت عثمانٌ کا انتخاب خلافت بھی نومبر ہی کے آغاز میں ہوا۔ آخرین میں بھی یہی تاریخ دوہرائی جار ہی ہے۔حضور نے ارشادفر مایا کہ بينوث فورأ'' الفضل'' كومجواد وسوالحمدلله جناب مديرصاحب'' الفضل''مولا نامسعو داحمه خان صاحب دہلوی نے اوّ لین فرصت میں اسے زیب اشاعت کردیا جو کلصین کے ایمان کی تازگی کا موجب بنا۔ ای طرح خاکسار نے 7 ستمبر کے فیصلہ آسمبلی پر ایک مضمون لکھا جس میں مشند تاریخ



ویست کو نابد دولایا اولیق و ساخب بیان پری دفریت قلیه کسی الالت بینی کمه رمتنام صاحب ایدود کرف واید بیمامیوایت اقریمه میما که اوا حفریت صاحبز ادوم زاطایراحدصاحب ناگم از ژادوقف جدید

1.00 Lak.1974

اسلام اور گریگورین کیلنڈر کی روشنی میں ثابت کیا کہ قریش نے اپنی پارلیمنٹ (دارالندوہ) میں شہ لولاک رسول عربی عظاف جونا پاک فیصلہ کیا اس کی مشمی تاریخ بھی 7 ستمبر تھی ۔اس مضمون پر بھی حضور نے خوشنودی کا اظہار کیا اور جلد ہی اسے رسالہ 'لا ہور'' میں چھپوادیا گیا جوحضور کی خصوصی توجہ کی برکت تھی ۔ پیچقیقی مقالہ 'افضل انٹریشنل' میں بھی چھپ چکا ہے۔

7 ستمبر کے فیصلہ کے چندروز بعد حضور نے اس ناچیز کو یادفر مایا۔حضور بالائی منزل میں رونق افروز تھے سامنے ایک میز پر در ثثین فاری رکھی تھی۔ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں میں نے سمہمیں فقط اس لئے بلوایا ہے کہ در ثثین کے ایک شعر پر میں نے باریک سانشان لگا دیا ہے میں چا ہتا ہوں کہ یہ شعرتم مجھے بھی سادوبس اتنا کا م ہاس کے بعد تہمیں جانے کی اجازت ہے۔اس موقع پر ناچیز کو حضرت میں مودم مہدی مسعود کے جس فاری شعر کا اپنے محبوب آ قا کے حضور پڑھنے کا شرف حاصل ہووہ میں تھا۔

بحد الله، که خود قطع تعلق کرد این قومے خدا، از رحمت و احسال، میسر کرد خلوت را

لین بحد اللہ اس قوم نے ہم سے خود ہی قطع تعلق کرلیا ہے اور ہمیں (خدمت دین) کیلئے خلوت میسر آگئی ہے۔ قرآن عظیم نے خلیفہ راشد کی حقانیت پر دونشانوں کا بطور خاص ذکر فرمایا ہے لین خوف کے بعد قیام امن اور شمکین دین اسی ضمن میں حضور کے ایک بے مثال کارنامہ کا ذکر کرتا ہوں جس کا علم جماعتی حلقوں میں شاید ہی کسی کو ہو۔ واقعہ یہ ہوا کہ 1976ء کے آغاز میں بھٹو حکومت نے یہ اعلان کیا کہ جن پاکستانی مصنوعات پر چھکونی نشان ہے آئیوں ضبط کرلیا جائے گا کیونکہ یہ اسرائیلی حکومت کا نشان ہے اس اعلان کا پس منظر یہ تھا کہ احراری دیو بندی علماء اور بھٹو صاحب کے گئے جوڑ سے یہ سازش کی گئی کہ نہ صرف اوائے احمدیت پر جس میں چھکونی ستارہ ہے فید فن نگادی جائے گا کہ خوڑ سے یہ سازش کی گئی کہ نہ صرف اوائے احمدیت پر جس میں چھکونی ستارہ ہے فید فن نگادی جائے بلکہ احمدیوں کو اسرائیلی ایجٹ اور خلاف آئین قرار دیکر سلسلہ کے پورے مرکزی فظام پر قبضہ کرلیا جائے۔

حضرت ضلیقة المستح الثالث کی خدمت میں جونمی خفیہ طور پر بیا اطلاع ملی حضونے اپنے اس ناچیز خادم کو حکم دیا کہ فوری طور پر ایسر جی کر کے مضمون لکھو کہ تمام قد یکی اسلامی حکومتوں میں قلعوں ، سکوں اور اہم عمارتوں مسجدوں بلکہ مزاروں پر چیکوئی ستارہ ، ہی تو می نشان کے طور پر استعال رہا۔ نیز یہ کہ صہونیت David Stark بھی چیکوئی ہے لیکن اسرائیلی حکومت نے اپنے جھنڈے پر مسلمانوں کی نقل میں چیکوئی ستار کو ترجیح دی چنا نچے حضورانور کی خصوصی توجہ اور زبر دست راہنمائی کے طفیل چندون کے اندراندر سے تحقیق مقالہ مرتب ہوگیا جس میں دیگر مثالوں کے علاوہ شاہی مسجد لا ہور کے محرابی ستارہ کا بھی ذکر تھا اور رسالہ 'لا ہور'' نے یہ مقالہ کی مارچ ، 10 مئی اور 7 جون میں ایمار معالمہ ہی داخل وفتر کردیا انہی دنوں شمیرا سبلی کے چیف جسٹس یوسف صراف کے اعزاز میں میارا معالمہ ہی داخل وفتر کردیا انہی دنوں شمیرا سبلی کے چیف جسٹس یوسف صراف کے اعزاز میں سرامعاملہ ہی داخل وفتر کردیا انہی دنوں شمیرا سبلی کے چیف جسٹس یوسف صراف کے اعزاز میں شرکت فرمائی اور دوران گفتگو میری طرف اشارہ کر کے یہ پورا واقعہ سایا کہ س طرح اللہ تعالی کے شرکت فرمائی اور دوران گفتگو میری طرف اشارہ کر کے یہ پورا واقعہ سایا کہ س طرح اللہ تعالی کے فضل نے یہ خطرناک منصوبہ پوند خاک کردیا۔

#### فسبحان الذي اخزى الاعادي

حضور کو چھکونی ستارہ کی تحقیق ہے اس درجہ دلچیں تھی کہ حضور نے اکتوبر 1980ء میں سپین کی بیت الذکر بیثارت کا اپنے دست مبارک ہے سنگ بنیاد رکھا اور ساتھ ہی مسلم سپین کی جن عمارتوں پر چھکونی ستارہ دیکھا اس کے فوٹو لئے اور ربوہ پہنچنے کے بعد از راہ نوازی احقر کو بغرض ریکارڈ عطافر مادیئے۔

اب مجھے خلافت ٹالشہ کے ابتدائی ایام کا احوال بتاتے ہوئے بیر طن کرنا ہے کہ حضرت خلافت میں اثالث منصب خلافت پر بنتنب ہوتے ہی قصر خلافت میں اقامت گزین ہو گئے اور آپ کی ذاتی لائبر رہی بھی منتقل کردی گئی ۔ حضور نے ابتدا ہی میں اس کا انتظام عاجز کے ہیر دکیا اور ارشاوفر مایا کہ چند گھنٹوں کے اندراندرسب کتابوں کو ترتیب دے دو۔ چنانچہ خاکسار نے عصر تک ان کو مرتب

کرلیا اور ساتھ ہی پور لے لٹر بچر کوالمار یوں میں آویزاں کر کےان پر ہرمضمون کی چٹیں بھی لگاویں جس برحضور نے بہت اظہار خوشنودی فرمایاحتی کمسکراتے ہوئے فرمایا کہتم توجن ہواورساتھ ہی این دست مبارک سے بہت سا پھل بھی تبرکا ایک طشت میں میرے سامنے رکھ دیا۔ بدلا بسریری قرآن مجيد،احاديث، كتب ميح موعود، كتب على السله،ادب عربي،معاشيات اوربعض دوسر يقيمتي لٹریچر پر شمل تھی۔ای طرح بخاری شریف کی شرح کر مانی خاص اہتمام سے لاہرری کی زینت تھی علاوه ازین مدرسهاحمه بیاور جامعهاحمه بیکی نصابی کتب بھی تھیں جنہیں دیکھ کرمیں دیگ رہ گیا کیونکہ انقلا بات لیل ونہار کے یا وجودایس صاف اورنفیس صورت میں تھیں کہ گمان ہوتا تھا کہ انہمی بازار ہے منگوائی گئی ہیں حضور انور نے کتابوں یا رسالوں کی آئندہ جلد بندی کے لئے پہلے ہی روز عاجز کو ا یک خاص رقم عطافر مائی اورارشا دفر مایا حساب بتانے کی ضرورت نہیں جب مزیدرقم در کار ہو بتا دیا کرو بیمبارک رقم میں نے بیشنل بینک ربوہ میں اسے بی نام سے جمع کرادی۔ اتفاق سے اسی روز بینک کا افتتاح ہوااور بیرقم اکاؤنٹ نمبر 1 میں داخل کردی گئ۔ان دنوں برادرم ہدایت الله صاحب (ابن محمد عبدالله صاحب جلدساز قادبان) ربوه کے بہترین جلدساز تھے حضور کی عطافر مودہ جملہ کتب بارسالوں کی جلد بندی انہی کے ہاتھوں ہوئی۔

سیدی حضرت خلیفة اسیدی حضرت خلیفة اسی الثالث نے قبل از خلافت مولانا عبداللطیف صاحب فاضل بهاد لپوری کے ذریعہ تیرہ صدیوں کے الہامات و کشوف کا ایک بمسوط مجموعہ تیار کرایا تھا تا مذاہب عالم پر اتمام جست کر کے ثابت کیا جا سکے کہ آنخضرت علیفی زندہ رسول اور قر آن زندہ کتاب ہے جس کی برکتوں سے مکالمہ مخاطبہ کا نہتم ہونے والاسلسلہ جاری ہے یہ مجموعہ چارکا ہوں میں ریکارڈ ہوا جے حضور نے مندخلافت پر متمکن ہونے کے معابعد خاکسارکوم حمت فرمادیا جو میرے پاس محفوظ ہے۔

ایک دفعہ حضورنے اس خواہش کا طہار فر مایا کہ عاجز کا''الفرقان' میں شائع شدہ مقاله ''حضرت نعمت الله ولی رحمة الله علیه کا اصل قصیدہ'' کسی طرح لا ہور کے کسی ادبی ونشریاتی ادارہ سے شائع ہواورا سے ملکی لائبر ریی میں بھی جھجوایا جائے۔ بظاہر حالات اس امر کا امکان بہت کم تھا مگر گفتنه او گفتهء الله بود

1974ء کے سانحہ ربوہ کے بعد جب''قادیانی مسئلہ' کے ''حل'' کے لئے اسمبلی کی راہبر کمیٹی کا اعلان ریڈیو پرنشر ہوا تو حضرت اقدس نے خاکسار کو ہدایت فرمائی کہ تیرہ سوسال کی تاریخ اسلام سے بزرگوں کی تکفیر کے واقعات تاریخی ترتیب کے ساتھ جمع کئے جا کیں چنا نچہ عاجز ناریخ اسلام سے بزرگوں کی تکفیر کے واقعات تاریخی ترتیب کے ساتھ جمع کئے جا کیں چنا نچہ عاجز نے ''مقربان الہی کی سرخروئی'' کے نام سے ایک مسودہ تیار کیا جسے ملاحظہ کر کے متعلقہ ادارہ کو اشاعت کا حکم دیا۔ خاکسار نے پرنٹر کے بارہ میں رہنمائی چاہی۔ فرمایا صدرانجمن احمد یہ پاکستان کی بجائے اس پرصرف تمہارانام ہی ہونا ہے اس میں احتیاط ہے۔ بیرسالہ''محضرنامہ'' کے ساتھ دوسری بعض کتابوں کے ساتھ بطورضیمہ منسلک کر کے رہبر کمیٹی کو بجوادیا گیا۔''محضرنامہ'' کے نام کی تجویز خاکسار کی تھی جے حضور نے پندفرمایا۔

حضور انور قر آن عظیم، حدیث اور تحریرات میچ موعود کے والہ کوشیدا تھے حضور کا معمول مبارک تھا کہ آسمبلی پاکتان تشریف لے جاتے تو قر آن مجید اور درمثین عربی اردو و فارس ساتھ رکھتے تھے۔ یہ قرآن مجید جماعت احمد یہ مصر نے 1934ء میں آپ کو تحفد دیا تھا اور حضور نے اسے سرخ رنگ کے بہت خوبصورت مخملی غلاف میں محفوظ رکھا ہوا تھا۔ حضرت اقد س اور ممبران وفد اسمبلی کا قیام اسلام آباد میں رسالپور کے نہایت مخلص بزرگ قاضی محمد شفیق صاحب (متو فی 18 فروری 2000ء) کی ٹی آراستہ پیراستہ کو تھی میں رہا۔

حضرت خلیفتہ آئے الثالث مطالعہ کتب اور تحوی کے از حد شاکق تھے اور دونوں سے ان پریاداشتیں رقم آپ کی نفاست طبع اور شوق علم کی عکاسی ہوتی تھی۔حضور ہمیشہ ہاف فلسکیپ سائز پریاداشتیں رقم فرماتے اور اسی سائز پریمجھے بھی حوالے بھی ارشاد فرماتے خدا تعالیٰ مولوی بشیر احمہ قادیائی صاحب کو جنت الفردوس میں جگہد دے وہ جلسہ سالانہ کے ایام میں حضور کے مطوبہ حوالوں کی خوشخط نقل کے لئے وقف ہوجاتے تھے اور میرے ساتھ دفتر شعبہ تاریخ میں ساری ساری ساری رات کھنے میں مقروف رہتے تھے ان کا خطنہایت عمدہ اور دلآ ویز تھا جے حضور بھی بہت پسند فرماتے تھے حضور نے مصروف رہتے تھے ان کا خطنہایت عمدہ اور دلآ ویز تھا جے حضور بھی بہت پسند فرماتے میں ضروری اور تاریخ خطن اوقات مجھے اوائل خلافت سے محتلف اہم یا داشتوں کے لئے الگ الگ کا پیاں تیار کر ان تھیں جن میں ضروری اور تازہ حوالے اکثر حضرت ضلیفۃ آئے الاول کے انداز واسلوب میں خود تحریر فرماتے یا بعض اوقات مجھے فرماتے ۔حضور نے عاجز کو بھی اہم مضامین پر الگ الگ کا پیاں تیار کرنے کا ارشاد فرمایا جن کی تعمیل خرائے ۔حضور نے عاجز کو بھی اہم مضامین پر الگ الگ کا پیاں تیار کرنے کا ارشاد فرمایا جن کی تعمیل جناب مولوی بشیر احمد صاحب فرمات ہو ما حب ایم اے (انچارج شعبہ زودنویی) 'جناب مولوی بشیر احمد صاحب قادیانی مرحوم اور جناب مجمد اسلم ما للله احسن المجز اء۔

خدا کے فضل وکرم سے استاذی المحتر م حضرت مولانا ابوالمنیر نورالحق صاحب ڈائر یکٹر ادارۃ المصنفین ، جناب شخ محبوب عالم صاحب خالدٌ ناظر بیت المال اور خاکسار کو 1965ء سے 1981ء تک کے سالا نہ جلسوں میں بعض اوقات رات کے ڈیڑھ بج تک حضور کے قدموں میں بیضنے کے مبارک مواقع میسر آئے جس کے دران حضور کے عطافر مودہ تبرکات سے متمتع ہونے کی سیادت بھی ملی ایک شب حضور نے ازراہ شفقت اس کفش بردار کونہایت محبت و بیار سے ایک رو بیہ سیادت بھی ملی ایک شب حضور نے ازراہ شفقت اس کفش بردار کونہایت محبت و بیار سے ایک رو بیہ

مرحمت فر مایا اور ساتھ ہی میری درخواست پر اینے مبارک دستخط بھی فر مائے۔ یہ یا دگار تبرک ہمیشہ میرے بٹوہ میں رہتا ہے جس کی بے ثار بر کات اب تک میرے مشاہدہ میں آئی ہیں۔خلافت ثالثہ عے عبد مبارک کے آخری جلسه سالانہ (1981ء) کی دوسری شب (27 دسمبر) کا ذکر ہے کہ مولا ناابوالمنير نورالحق صاحب اور خاكسار قريباً ذيره بج تك حضور انوركي خدمت مين حاضر رہے۔ خاکسار نے 28 دمبر کی علمی تقریر کے حوالے پیش کئے فرمایا حوالے تو بفضلہ تعالی بہت جمع ہو گئے ہیں اور شاید میں کمل طور یران کو بیان بھی نہ کرسکوں مگر مشکل سے پیش آگئی ہے کہ جلسہ کی مصروفیات، تقاریراور ملاقاتوں کے باعث اب حضرت سے ناصری کے الفاظ میں میری حالت ہیہ کہ'' روح تومستعد ہے گرجیم کمزور ہے'' (مرقس باب14 آیت38) حالانکہ ابھی یونے دو بجے شب مجھے حسب معمول تحریک جدید کی ڈاک کوبھی دیکھنا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگراجازت ہوتو تفریح طبع کے لئے چند لطائف ہو جائیں۔حضورانور نے فرمایا یہی تو میرامقصد ہے۔اپنے مقد س آ قا کی اس اجازت پرمیں نے سانگلہ ٹل کے ایک معروف پریلوی عالم مولوی عنایت اللہ صاحب کی چک چھمہ اور باغبانپورہ میں بعض تقاریر کے پچھانتہائی دلچسپ نمونے انہی کے رنگ میں کہلتے اور گاتے ہوئے سنا دیئے جس پرحضور کا چبرہ مسکراہٹوں ہے تمتما اٹھا اور آ تکھوں ہے خوثی کے مارے بِاختيارة نـوتك نكلة ئے اورنہايت پيارے فرمايا تمہيں چھٹی۔ ميں تح يک جديد کی ڈاک پڑھنے لكابول چنانچه جب بم دونوں فورأ بابرآ گئے تو حضرت مولا نا ابوالمنیر نورالحق صاحب نے فرمایا كه حضور سے میرے مراسم وروابط قادیان کے زمانہ سے ہیں اور مجھے حضور کی خدمت میں بے شار مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے،حضوراس وقت دلچیپ لطا کف ہے جس طرح محظوظ ہوئے ہیں اس کا نظارہ میں نے آج میلی دفعہ کیا ہے۔مبارک ہو۔

#### حضرت صاحب كي بعض ضروري نصائح

1- ایک دفعه عاجز بیت الفضل اسلام آباد کی بالائی منزل پرحضور کی خدمت اقد سیس میں حاضر تھا دوران گفتگو حضور نے نصیحت فرمائی کہ حضرات آئمہ ابلیت کے نام کے ساتھ ضرور

عليه السلام لكصنا جإ ہئے -

2- آپ کا مجھے تاکیدی ارشاد تھا کہ پین، بغداد یا مسلمانوں کی دوسری قدیم سلطنوں کے حالات پر قلم اٹھاتے ہوئے مسلمان مورخین ہی کے ظیم الشان لٹر پچرکوا پنا بنیادی مآخذ بنانا چاہئے نہ کہ مستشر قین کی کتابوں کو البتداس کی تائید میں ان کی مستند معلومات یا شمنی امور سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ بیالی اہم بات ہے کہ خود حضرت میں موجود نے مخلصین جماعت کوابتداء ہی میں عیسائیت کے حملہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:-

''ایک تو یادری میں جو کھلے طور پر اسلام کے خلاف کتا بیں لکھتے اور شاکع کرتے ہیں۔ دوسرے انگریزی طرز تعلیم اور کتابوں میں پوشیدہ طور پر زہر یلاموادر کھا ہوائے فلفی اپنے طرز پر اور مورخ اپنے رنگ میں واقعات کو بری صورت پیش کر کے اسلام پر حملہ کرتے میں' ( الفوظات حفرے کی موجوز جلداس ۱۳۳)

اسى طرح سيّد نامحمود المصلح الموعودٌ نے احمدی سكالرز كوخبر داركيا: -

"اسلام اور سلمانوں پرسب سے بڑی تباہی ای وجہ ہے آئی ہے کہ ان کی شاندار تو می روایات طاق نسیان پررکھ دی گئی بیں اور ماضی سے ان کا تعلق مث گیا ہے اور صحابہ اور دوایات طاق نسیان پررکھ دی گئی بیں اور ماضی سے ان کا تعلق مث گیا ہے اور صحابہ اور دور کا تعرف کے دور کی تحق ہوئی تاریخوں نے خصوصیت سے مرڈ پیش کرنے میں پور پین لوگوں کی تصی بوئی تاریخوں نے خصوصیت سے حصد لیا ہے۔ کوئی مسلمان بادشاہ اسیانہیں جس پر انہوں نے الزام ندلگایا ہواور اسے بری سے بری اور بھیا تک سے بھیا تک صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش ندکی ہو۔ آسان سے آسان طریق کسی قوم کو تباہ کرنے کا بیہ ہے کہ اسے اپنی چھیلی تاریخ سے بدطن کردیا جائے۔ اگر اسے اپنی چھیلی تاریخ سے بدطن کردیا جائے تو وہ الجدشت من فوق الارض ماللها من قور ادر (ابر اہیم 27 گا گا ) کامصداق بن جائی ہے اور بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ پور بین لوگوں نے اس آسان حربہ سے کام لیا اور تمام اسلامی تاریخ کو انہوں نے بگاڑ کررکھ دیا۔ بڑے بڑے بڑے مسلمان بادشاہ کا لیا اور تمام اسلامی تاریخ کو انہوں نے بگاڑ کررکھ دیا۔ بڑے بڑے بڑے مسلمان بادشاہ کا

ذکر کریں گے تو کہیں گے فلاں میں پنقص تھا اور فلاں میں وہ فقص تھا اور پھر عجیب بات سیہ ہے کہ وہ اس کا نام تحقیقات رکھتے ہیں اور دعوے سے کہتے ہیں کہ تحقیق کے بعد سیہ بات ثابت ہوئی ہے کہ فلاں مسلمان باوشاہ ایساتھا حالا تکہ وہ سراسر جھوٹ ہوتا ہے۔ (تغیر کیر جلد 8 سنے 201)

3- فرمایا حضرت سے موعود کی صداقت اور جماعت احمد یہ کے علم کلام کی تائید میں بے شار شہوت، شوابد اور دلائل گم گشته نزانوں کی طرح ابھی تک پردہ ءاخفاء میں ہیں مثلاً ترکی اور بورپ اور امریکہ کی لائبر بریوں میں بے شارمخطوطے موجود ہیں جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ موجودہ دلائل و براہین حرف آخر نہیں اور اس بحرنا پیدا کنارے تھا نیت احمدیت کے انمول موتیوں کی تلاش میں احمدیوں کو کئی وقتے فروگز اشت نہیں کرنا چاہئے۔

### سيدنا حضرت خليفة أسيح الرابعج

حضرت امام عالی مقام سیدنا حضرت خلیفة المسیح الرابع و ولادت 18 دسمبر 1928ء وفات 19 الرابع (ولادت 18 دسمبر 1928ء وفات 19 الريل 2003ء) کے اکیس ساله عہد خلافت میں حضرت مصلح موعود کا مبارک زماندا پنی بے شارعلمی عملی اور روحانی برکتوں کے ساتھ ملیٹ آیا خصوصاً حضور کی فصیح و بلیغ خطابت اور رفت آمیز تلاوت من کرسلطان البیان سیدنا محمود الصلح الموعود کی بے شاریادی تازہ ہوجاتی تھیں۔ خاکسار کو 1944ء سے آپ کی زیارت کا شرف حاصل تھا۔ 1948ء کے جلسے سالاند لا ہور کے شیخ کے آپ کی زبان مبارک سے پہلی بارصلح موعود کا کلام

ع پہنچائیں دریہ یار کے وہ بال و پر کہاں

نہایت خوش الحانی ہے سننے کی سعادت ملی اور قلب وروح میں ایک نئی روحانی برقی لہر دوڑ

گئی خصوصاً اس شعرنے تو پورے مجمع پرخاص کیفیت طاری کردی۔

سجدہ کا اذن وے کے مجھے تاجور کیا

یاؤں ترے کہاں مرا ناچیز سر کہاں

اس وقت آپ کی عمر مبارک ہیں سال کے لگ بھگ تھی عنفوان شباب میں اس پر معارف

نظم کا انتخاب بھی آپ کے فنافی اللہ ہونے پر شاہر ناطق ہے۔

ر بوہ میں آپ سے ابتدائی تعلق 1954ء کے بعد ہوا جبکہ یہ عاجز رسالہ ' خالہ' کا نائب ایڈ یئر تھا۔ اکتو بر 1957ء میں آپ انگلتان میں اڑھائی سال تک قیام فرمار ہے کے بعد والیس مرکز احمدیت میں رونق افروز ہوئے تو یہ ابتدائی تعلق آہتہ آہتہ گہرااور بے تکلف رنگ اختیار کر گیا آپ نے نومبر 1966ء سے نومبر 1969ء تک صدر مجلس خدام الاحمدیہ مرکز یہ کی حیثیت سے نو جوانان احمدیت کی فقید المثال قیادت فرمائی جس کے دوران آپ کی رفاقت میں سفر پیٹاور کا موقع بھی میسر آیا۔حضور ہی کی ذاتی کارتھا و رحضور ہی نے ڈرائیو کی اور مجھے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کا ارشاد فرمایا دوران سفر بہت سے ملمی اور تبلیغی نکات پر اظہار خیالات فرمایا۔ رستہ میں اپنی جیب ہی سے اکل فرمایا دوران سفر بہت سے ملمی اور تبلیغی نکات پر اظہار خیالات فرمایا۔ رستہ میں اپنی جیب ہی سے اکل

وشرب کے سارے اخراجات کئے بھاور میں خدام الاحمد یہ کا اجتماع تھاجس کی مجلس سوال و جواب میں حضور نے اپنے ساتھ اس ناچیز کو بٹھالیا اس طرح اس مبارک مجلس میں مجھے بھی کچھ وض کرنے کی تو فیق مل گئی اجتماع ختم ہوا تو مجھے کو ہاٹ کے دورہ کا تھم دیا جو خدا کے فضل سے بہت کا میاب رہا۔

1974 میں شیر خداسید ناواما منا حضرت خلیفۃ اسے الثالث نے پاکستان اسمبلی کی رہبر کمیٹی سے خطاب کر کے ملک کے اعلیٰ ترین ادارہ بلکہ پورے ملک پر اتمام جمت کی ۔ اس تاریخی موقعہ پر میں نے حضرت صاحبز ادہ مرز اطاہر احمد صاحب کے مقدس اور خدائی اخلاق وشائل کا بہت موقعہ پر میں نے حضرت صاحبز ادہ مرز اطاہر احمد صاحب کے مقدس اور خدائی اخلاق وشائل کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا اور آپ کو سرتا پائور پایا اور نور الدین وقت بھی جن کی نبست حضرت اقدس سے موعود نے درج ذیل الفاظ میں اظہار خوشنودی فرمایا:۔

"مرے ہرایک امریس میری اس طرح پیروی کرتے ہیں جیسے بیض کی حرکت نفس کی حرکت نفس کی حرکت نفس کی حرکت نفس کی حرکت کی پیروی کرتی ہے۔ " (ترجمة ئیدکالات اسلام)

اسمبلی کے لئے ''محضر نامہ'' حضرت خلیفۃ آسے کی رہنمائی میں اکثر و بیشتر حضرت صاحبرادہ صاحب اور خالد احمدیت مولا ناابوالعطاء صاحب کی سربراہی میں دو تین روز کے اندر مرتب ہوا جے حضرت صاحبرادہ صاحب نے وقف جدید میں کا تبول کے ذریعہ پوری پوری رات جاگ کر کھوایا اور طبع کر ایا طباعت کے معاً بعد محترم محمد شفق صاحب قیصر سابق مربی افریقہ کے ذریعہ آسمبلی اور آسمبلی میں داخل کرادیا گیاان دنوں حضرت صاحبرادہ مرزامنصوراحمدصاحب ناظراعلی تھے۔ آسمبلی اور سینٹ کے مبروں میں تقسیم کے بعد بقیہ سب کا بیاں آخر تک آپ ہی کی تحویل میں رہیں۔

آپ کی ہدایت پراتمبلی کی کارروائی کے لئے خاکسار نے ضروری حوالہ جات کی متعدد فاکلیں بنا کمیں کیونکہ حوالے اور اصل کتابیں مہیا کر کے حضور کی خدمت میں پیش کرنے کی خدمت علی جا جز کو عطا ہوئی۔ فالحمد لله علی احسانہ ایک بارآپ کی خصوصی ہدایت پر خاکسار کو چو ہدری رحمت علی صاحب آف سٹر وعہ (دارالبرکات ربوہ) کی کار میں راتوں رات مردان جانا پڑا کیونکہ جوشیعہ ملک کی کتابیں مطلوب تھیں وہ حضرت قاضی محمد یوسف صاحب فاروتی مرحوم سابق امیر سرحد کے ذاتی کتب خانہ میں موجود تھیں۔

سیدنا حفزت خلیفة اُسی الثّالث کوقر آن مجید مصری اور تینوں در مثین بہت محبوب تھیں جو حفزت صاحبزادہ صاحب با قاعد گی ہے مع گرم پانی کے تقر ماس کے آسمبلی میں لے جاتے تھے اور اسے اینے لئے بہت بڑا اعزاز تصور فرماتے تھے۔

آپ کی شفقتوں کا کوئی ٹھکا نہ نہ تھا۔ حضرت شیخ مجمد احمد صاحب مظہر کپور تھلوی ایڈووکیٹ امیر جماعت احمد یہ فیصل آباد اور حضرت مولا نا ابوالعطاء صاحب اور خاکسار کواپی کار پر بٹھا کے اسلام آباد لے جاتے اور پھر خود ہی ربوہ پہنچاتے تھے۔ جہلم بل کے ساتھ سرائے عالمگیر میں ایک نہایت مخضر اور سادہ سا ہوٹل تھا جس کی گرم چپاتیاں اور دال آپ کو بہت مرغوب خاطر تھی۔ یہ بہندیدہ چپزیں ہمیں بھی دیتے اور خود بھی مزے لے کرنوش فرماتے تھے۔

آسمبلی ہال میں چیئر مین وسپیکراسمبلی جناب صاحبزادہ فاروق علی صاحب کے سامنے ایک لمبی میزر کھ دی گئی تھی۔ جس کے درمیان حضرت خلیفۃ اس الثالث ٌرونق افروز ہوتے اور آپ کے دائیں حضرت شیخ محمد احمد صاحب مظہر کے بالکل ساتھ پہلے نمبر پر آپ تشریف رکھتے تھے۔ بائیں جانب پہلے

عاجزكى پيراستاذى المحترم خالداحمه يت حضرت مولا ناابوالعطاء صاحب كى سيث معين تقى-

المبلی کے آخری اجلاس کے بعد حضرت خلیفۃ المسے الثالث ؒ نے آپ کوارشاد فر مایا کہ آپ اور دوست محمد شاہدر بوہ پنجیس چنانچہ حضرت میاں صاحب نے مجھے فرنٹ سیٹ پر بٹھا یا اور مرکز احمدیت کی طرف روانہ ہوگئے ۔ سفر شب طویل تھا مگر آپ نے اسے اپنے دلچسپ لطائف وظرائف اور علمی موتیوں سے اس شان سے منور کر دیا کہ جب ہم صبح سویرے ربوہ کی مقدس بستی میں داخل ہوئے تو دونوں ہی تازہ دم شے اور تھکان کا نام ونشان تک نہ تھا۔

حضور نے 23 اکتوبر 1982 ء کومجلس علم وعرفان میں فرمایا:-

''مولوی دوست محمد صاحب الله تعالی کے فضل سے حوالوں کے بادشاہ ہیں۔ الیک جلدی ان کوحوالہ ملتا ہے کے عقل جیران رہ جاتی ہے۔ حضرت خلیفۃ استی الثالث رحمہ الله تعالیٰ کے ساتھ جب قومی آمبلی میں پیش ہوئے تھے تو وہاں بعض غیراز جماعت دوستوں نے آپس میں تبھرہ کیا اور بعض احمدی دوستوں کو بتایا کہ جمیں تو کوئی سجھنہیں

آتی ہمارے استے موٹے مولوی میں ان کواکی ایک حوالہ ڈھونڈ نے کے لئے گی گئ دن لگ جاتے میں لیکن ان کا پتلا د بلامولوی ہے اور منٹ میں حوالے ہی حوالے نکال کر پیش کر دیتا ہے۔'' (افضل بود 11 جن 1983 منٹے 1 کالم 1)

کیم جنوری 1979ء ہے آپ کو جلس انصار اللہ مرکزیدی زمام سیادت سونی گئ جس نے مجلس میں زندگی کی زبردست روح بھونک دی اور ملک بھر میں دعوت الی اللہ کی سرگرمیوں میں نمایا اضافہ ہوا آپ ہی کی نظر کرم سے مجھے پہلی بار بذریعہ ہوائی جہاز کرا چی میں بطور نمائندہ مرکز جانے کا اعزاز حاصل ہوا۔قصہ یہ ہوا کہ مجلس کرا چی نے اپنے سالانہ اجتماع کے لئے مرکز سے ایک نمائندہ مجھوانے کی درخواست کی کسی نے آپ کو میری نسبت بتایا کہ اس نے سارے ملک کے دورے کئے جیں گرا بھی کرا چی نہیں گیا اس پر آپ نے فرایا پھر تواسی کو بھی انا چا ہے جنا نچر آپ نے سیدنا حضرت میں خلیفۃ اسیح الثالث کے حضور سفر کرا چی کے لئے بغرض منظوری جو درخواست سپر دقلم فرمائی اس میں خلیفۃ اسیح الثالث کے حضور سفر کرا چی کے لئے بغرض منظوری جو درخواست سپر دقلم فرمائی اس میں خاص طور پر یہ وجہ لکھ کر ہی سفارش کی ۔ خدا کے محبوب خلیفہ راشد اور حضرت صاحبز ادہ صاحب کی دعاؤں اور توت قد سید کی بدولت کرا چی کا میرا سے مزمی مرکاظ سے کا میاب رہا۔ فالحمد لئد

کیم نومبر 1981ء کا واقعہ ہے کہ میں بیت اقصیٰ میں انصار اللہ مرکز یہ کے شی پر بیٹھا اپنے مقدی و محبوب آتا نافلہ موجود حضرت خلیفة المسی الثالث کے لئے سرتا پا انظار تھا۔ کیا دیکھا ہوں کہ حضور تشریف لارہے ہیں اور پیچھے حضرت صاحبزادہ مرز اطاہر احمد صاحب آپ کی جو تیاں اٹھائے ہوئے کھڑے ہیں۔ جب 10 جون 1982ء کو اللہ جلشائ نے آپ کو عرش سے خلعت خلافت ہوئی الواقع آپ ہی ستی تھے کیونکہ پوری جماعت میں خلافت کے فی الواقع آپ ہی ستی تھے کیونکہ پوری جماعت میں خلیفہ راشد سے عشق و فدائیت میں آپ کا کوئی ٹائی نہیں تھا۔ اگر حضرت مولانا نور الدین نے خلافت میں خلیفہ راشد سے عشق و فدائیت میں آپ کا کوئی ٹائی نہیں تھا۔ اگر حضرت مولانا نور الدین نے خلافت کا یہ عالی مقام پایا۔ و ذالک فضل الله یو تیه من یشاء۔

حضرت خلیفة المسیح الرابع نے اپنے اکیس سالدزریں عہد خلافت میں اپنے اس نالاکق

چاکر پراس قدراحسانات فرمائے کہ جن کا بلامبالغہ شار ممکن نہیں۔ آپ نائب مہدی اورظل اللہ سے اور آپ کے وجود مقدس میں ربوبیت، رحمانیت اور رجمیت کی صفات پوری شان سے جلوہ گرتھیں جن کی جھلکیاں کی نہ کی شکل میں شبح وشام صاف دکھلائی دیت تھیں۔ فلیفہ بغنے کے چندر وزبعد حضور انور نے اس ناچیز کو پگڑی اور آموں کا تبرک عطافر مایا۔ فاکسار نے تحریری شکریدادا کرتے ہوئے حضرت سید عزیز الرحمان صاحب بریلوی مالک عزیز ہوئل بائس بریلی (متوفی 17 جولائی محضرت سید عزیز الرحمان صاحب بریلوی مالک عزیز ہوئل بائس بریلی (متوفی 17 جولائی کی بیروایت بھی لکھودی کہ کہی دوست نے حضرت سیح موعود سے عرض کیا کہ جنت کا پھل کیا ہوگافر مایا ''آم۔ جواللہ سے شروع ہوتا اور محمد پر نتم ہوتا ہے۔'' (روایات غیر مطبوعہ جلد 14 صفحہ کیا ہوگافر مایا ''آم۔ جواللہ سے شروع ہوتا اور محمد پر نتم ہوتا ہے۔'' (روایات غیر مطبوعہ جلد 14 صفحہ کیا ہوگافر مایا ''آم۔ جواللہ سے شروع ہوتا اور کھی ہوتا ہے۔'' (روایات غیر مطبوعہ جلد 14 صفحہ موعود کی روایت نیادہ قیمی اور لذیذ ہے۔ یہاں تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ خدا کے موقل و کرم سے اس احتر العباد کے نام خلفاء اربعہ کے جملہ خطوط کا ریکارڈ بھی (جوعلم ومعرفت کا آسانی خزانہ ہے) میرے یاس محفوظ ہے۔

اوائل خلافت میں حضور نے اس امر کی تحقیق کے لئے ایک کمیٹی بنائی کہ کیا حضرت امام حسن علیہ السلام خلفاء راشدین میں شامل تھے؟ حضور نے اس کمیٹی کا صدر عاجز کو نامزد فر مایا۔
پیارے آقانے کمیٹی کی رائے سے اتفاق کیالیکن ارشاد فر مایا کہ اس کی اشاعت کی ضرور نے نہیں۔
ابتداء ہی میں حضور نے جناب وکیل اعلیٰ صاحب تحریک جدید کو خاکسار کی نبیت ارشاد فر مایا کہ تحریک جدید کی سالا نہ رپورٹیں جو مجھے بھوائی جاتی ہیں انہیں بھی وکھائی جا کیں تا ضروری فر مایا کہ تحریک جدید کی سالا نہ رپورٹیں جو مجھے بھوائی جاتی ہیں انہیں بھی وکھائی جا کیں تا ضروری واقعات کا اس کے پاس بھی اندراج ہوائی طرح چو مدری بشیر احمد صاحب ایڈووکیٹ کو بھی تھم دیا کہ جو خلاصے مجھے بھوارے ہیں وہ اسے بھی ضرور وکھلا دیا کریں نوٹ لے سکیں۔

جولائی 1984ء میں بی عاجز وفاقی شرعی عدالت کی کارروائی کےسلسلہ میں لا ہور تھا۔ حضور نے میرےا کیسٹر یضہ کے جواب میں 25 جولائی 1984 ، کوتحریر فر مایا:-

''آ پاتو ماشاءاللہ حوالوں کے بادشاہ ہیں۔سارےمولوی مل کربھی آ پ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔اللہ تعالیٰ ہرمیدان میں آ پ کا حامی و ناصر ہو۔''

اوائل 1989ء کی بات ہے کہ اخبار الفضل میں لنڈن کی ایک معروف شخصیت کا مضمون چھیا کہ مولانا حضرت صاجز ادہ سیدعبداللطیف رحمہ الله کا (ڈیورنڈلائن کے موقع یر) شائع شدہ گروپ فوٹو سیجے نہیں۔جس کے جواب میں خاکسار نے ایک تحقیقی مقالہ لکھا جو'' مربرالفضل'' مکرم مولاناتسم سيفي صاحب سابق ركيس التبليغ مشرقى افريقه نے 22 مئى 1989ء كى ايك خصوصى اشاعت میں ریکارڈ کر دیااس کے بعد عاجز نے'' حضرت شنرادہ عبداللطیف شہید'' کے نام سے ایک كاب شائع كى جس ميں يتحقيقى مقاله بھى شامل كيا نيز ديباچه ميں لكھا كەبيە چيرت انگيز بات ہے كە احمدیت کی دوسری صدی کی پہلی عید قربان ٹھیک 14 جولائی 1989ء کومنائی جارہی ہے جو حضرت شہید کابل کا بوم شہادت ہے۔ بیکتاب عاجز نے سب سے پہلے محبوب آقا کی خدمت میں ارسال کی از ان بعد جلسه سالانه میں شرکت کے لئے انگلتان پہنچا تو عجیب اتفاق ہوا کہ خاکسار جونہی بیت الفضل کے احاطہ میں داخل ہواحضور پُرنورنماز پڑھانے کے لئے تشریف لارہے تھے۔حضور نے مجھے دیکھتے ہی میری آمدیر بہت مسرت کا اظہار کیا اور فرمایا مبارک ہوتم نے حضرت شہید مرحوم کے فوٹو پر تنقید کرنے والوں کوساکت وصامت کردیا ہے۔ چندروز بعد حضور آسٹریلیا تشریف لے گئے اور 14 جولائی 1989ء کے خطبہ میں اس حیرت انگیز نکتہ کی طرف عالمگیر جماعت کوخاص توجہ دلائی کہ یہ بجیب توارد ہے کہ احمدیت کی دوسری صدی کی پہلی عید قربان ٹھیک 14 جولائی کومنائی جارہی ہے۔جس میں یہ پراسرار پیغام مخفی ہے کہ عشاق احمدیت کواپنی جانیں قربان کرنے کے لئے ہروقت تبارر ہنا ہوگا۔

خاکسار 1990ء میں تلونڈی موئی خان کیس میں تغزیرات پاکستان کی دفعات 298ء 188 اور 295 کے تحت سنٹرل جیل گوجرا نوالہ میں تفا۔حضورا نور نے ہمارے کیس کی پیروی کے لئے محترم خواجہ سرفراز احمد صاحب ایڈوو کیٹ سیالکوٹ کو مقرر فرمایا آپ نے اس شان سے وکالت کا حق ادا کیا کہ حضور نے ایک خصوصی مکتوب ان کے نام لکھا جس میں آپ کوز بردست خراج تحسین ادا کیا آپ کا وصال 22 ممکی 2000ء کو ہوا۔

ے اے خدا برتر بت او بارش رحمت ببار داخلش کن از کمال فضل دربیت النعیم

میرے مشفق آقان دنوں ہم ناچیز خدام کے لئے نہ صرف خود نہایت گریہ وزاری سے اور نیم شی دعاؤں سے عرش اللی کو ہلادیا بلکہ 13 اپریل 1990ء کومحتر م صاحبزادہ مرزاخورشید احمد صاحب ناظرامور عامہ (حال ناظراعلیٰ) کو بذریعہ ٹیلی فون پیغام دیا۔

''الله تعالی این فضل ہے مولوی دوست محمد صاحب اور دوسرے احمدی احباب کی قربانی قبول فرمائے۔عسیٰ ان تکوهوا شیئ وهو خیر لکم خداکی خاطر تکلیف پینچی ہے۔''

میں نے اپنی رپورٹ میں دینی سرگرمیوں کی رپورٹ حضور انور کی خدمت میں بھجوائی تو حضور نے بےانتہامسرت کا اظہار فر مایا اور 19 جون 1990 ء کوتحریر فر مایا:-

"پیارے مرم مولوی دوست محمرصاحب!السلام علیم ورحمۃ اللّٰہ وبرکامۃ اَ پکا خط ملاجیل میں ماشاءاللّٰہ آپ نے خوب تبلیغ کی اور زبردست جماعت قائم کی ہے اللّٰہ کرے آپ لوگوں کے بعد جوقیدی رہ گئے ہیںان میں بھی با قاعدہ جماعت مستقل رہے۔"

علاوہ ازیں حضور نے اپنے قلم مبارک سے 16 اپریل 1990 ء کوعزیزم ڈاکٹر سلطان مبشرصا حب کوسب ذیل مکتوب گرامی ارسال فر مایا جو آپ کے ان قلبی جذبات کا عکاس تھا جو حضور کے قلب صافی میں بحرنا پیدا کنار کی طرح موجیس مارر ہے تھے۔ بیروح پر در مکتوب انہوں نے خود جیل میں بہنچایا اور ہم سب کے اندرزندگی کی ایک نئی برقی لہر دوڑگئی اور پھر جلد ہی رہائی کے فیبی سامان بھی ہوگئے۔ اس مبارک مکتوب کا مبارک متن ہدیے قارئین ہے۔

20 رمضان 1990ء پیارے عزیز مسلطان! السلام علیم ورحمة الله و برکلة

شیر پنجرے میں بھی شیر ہیں ہتا ہے اور زنداں میں یوسف کی بوئے یوسفی نہیں جاتی۔ اللّہ کے شیروں سے ملنے جاؤ تو میرامحبت بھراسلام اور پیاروینا۔ یہ شیرعصائے موکٰ کی صفات بھی رکھتے ہیں۔صاحب عصا کوان کی طرف سے کوئی خوف نہیں۔ یہ شیر و الملذین مَعَهٔ کا پرتو بھی ہیں کہ ان کے جلال کا چہرہ صرف آور دشمن کی طرف کھاتا ہے جبکہ اپنوں کے لئے دھما بینھم ہوکراینے جمال کی زم چاندنی ان پرنچھاورکرتے ہیں۔

سلاخوں سے پار باز وتو جاہی سکتے ہوں گے۔دلوں کی راہ میں تو کوئی آ ہنی دیوار بھی حائل نہیں ہو سکتی ۔پس بن پڑے تو سلاخوں میں سے گلے لگا کرول سے دل ملا کر محبت بھراسلام اور پیار بھراعید مبارک کا تحفہ پیش کرنا۔ پھراس چبرے کی کیفیت لکھنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں اس وقت بھی تبہارے ابا کا وہ کھلا ہوا چبرہ دیکھی رہا ہوں اوران کی خوشیوں کی چا ندنی میری آ تھوں کی شبنم بن رہی ہے۔خدا حافظ۔

امی کو بھی سلام اور عیدمبارک تمہارے خاندان کو بیسعاد تیں اللہ تعالیٰ تا ابدمبارک فرمائے۔ والسلام خاکسار

"مرزاطا ہراحمہ"

تلونڈی موئی خان کیس کے اسپران راہ مولی کے نام یہ ہیں۔خاکسار (دوست محمد شاہد) شہیراحمد فاقب صاحب حال پر وفیسر، جامعہ احمد بید بوہ، چو ہدری منظور احمد صاحب، منور احمد موئی خان) نذیر احمد صاحب، سلیم احمد صاحب، خالد پرویز صاحب، یوسف صاحب، منور احمد صاحب، ناصر احمد صاحب ولد نذیر صاحب، فالد پرویز صاحب، ناصر احمد صاحب ولد نذیر صاحب، ظفر احمد صاحب اور 'اقوام قادیائی' (ایف آئی آر 1984ء تا 2000ء ناشر نظارت اشاعت طفر احمد صاحب اور 'اقوام قادیائی' (ایف آئی آر 1984ء تا 2000ء ناشر نظارت اشاعت مرکزید اشاعت نومبر 2007ء) ہماری اسپری کے ایام میں اخبار الفضل نے ایک اداریہ شائع کیا اور احمد یت کے نامور شخور جناب سلیم شا بجہانپوری نے '' پابند سلاسل' کے عنوان سے ایک طویل نظم میں ایپ مخلصانہ اور فدائیا نہ جذبات کا اظہار فر مایا ۔ پیظم کینیڈ اکے ''احمد بیگز نے'' میں شائع ہوئی نمونہ کے چند شعرع ض کرتا ہوں ۔

آقا کا چیتا ہے یہ پابند وفا ہے؟ اے ظالمو تم نے کے قید کیا ہے؟ پابند سلاسل کیا اک عالم دیں کو ہم بھی تو سیس کونیا جرم اس نے کیا؟ تنہا نہیں زنداں میں نقط دوست محمدً ساتھ اس کے ہر اک فرد کی دعا ہے

رب كريم كے فضل اور مقدس آقااور تمام عشاق خلافت كى مقبول دعاؤں كے فيل 10

مَى 1996 ء كوضانت پر جارى ر بائى عمل مين آئى جس پر جناب سيد محد اساعيل صاحب صديق گوجره نے بے ساخته به شعم كها:-

> آ تھوں میں تاب عشق تھی اور چہروں پہنور تھا نکلے جو قید خانے سے کچھ دن گزار کے

حضرت اقدس نے ججرت انگلتان ہے قبل''اک حرف ناصحانہ' سپر دقلم فر مائی جس کے

لئے مطلوبہ حوالوں کے اضافہ کا اس ناچیز غلام کوبھی شرف بخشا۔حضور نے ہجرت کے بعد تا کیدفر مائی بریس ہوتا

کہ خاکسار کی حفاظت کے لئے ایک خادم متعین رہے چنانچداس کی کئی ماہ تک تعمیل جاری رہی۔

حضورانور کی نظر کرم سے خاکسار کو جلسہ سالانہ انگلتان 1985ء (منعقدہ اسلام آباد لندن) میں نمائندہ صدر انجمن احمریہ کی حیثیت سے شرکت کی سعادت نصیب ہوئی اور بعداز ال

حضور کے ارشاد مبارک پر ڈنمارک، سویڈن، ناروے اور جرمنی میں مجالس سوال وجواب کے مواقع

میسر آئے۔ ہڈرز فیلڈمشن میں رمضان کے مبارک مہینہ میں درس قرآن ویا علاوہ ازیں انگلتان کے مختلف شہروں مثلا ہڈرز فیلڈ، نیز ایسٹ لنڈن وغیرہ میں علمی ندا کرات بھی ہوئے۔ایسٹ لنڈن کی

کے محلف سہروں متلا ہدر زمیلد، بیز ایسٹ تندن و بیرہ یں میدا سرات می ہوئے۔ ایست سمدن م تاریخی مجلس احراری دیمبلے کانفرنس کے جواب میں تھے جن کی ویڈ پو کیسٹ حضور پُرنور کے ارشاد پر دنیا بھر کی جماعتوں کو بھجوائی گئی اور ہر جگہ نہایت درجہ دلچیپی اور ذوق ہے تی گئی جو حضرت کی زبر دست

روحانى قوت وفيضان كالمعجز وتقا\_

قیام لندن کے دوران حضور کے فرمان مبارک پر ' مسننی خیز انکشافات' تالیف ہو کی جو دوبارہ لنڈن سے ہزاروں کی تعداد میں شائع ہو کی ۔

حضرت اقدس نے26 دسمبر 1985 ء کواس کفش بردار کوایک خصوصی کمتوب میں لکھا۔ ''آپ کی تبلیغی کوششیں انتہائی قابل قدر ہیں۔ اللہ تعالی اس کے بہتر نتائج برآ مد فر مائے ماشاء اللہ پھل بھی اچھے لگ رہے ہیں۔ جماعتوں میں بیداری کی لبرنظر آرہی ہے آپ جہاں جائیں ان کے جذبہ بلیغ کو بھی ابھاریں خدا کے فضل سے توقع سے زیادہ خوشکن نتائج ظاہر ہوں گے۔ الحمد للہ آپ کی کوششوں سے یو کے کی جماعتوں کے چہرے پر رونق آگئ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اپنے فرشتوں سے مد فر مائے اور علم اور معرفت میں ترقی دے اور لوگ مستفیض ہوں۔''

فاکسار 20 فروری 1986ء تک حضور کے زیرسایہ انگلتان میں مقیم رہا اس دوران حضور نے ازراہ شفقت و فر رہ نوازی میری بیگم سلیمہ اختر صاحبہ اور میری بیاری بیٹی طاہرہ صدیقہ سلمہا تعالیٰ کوبھی انگلتان آنے کی اجازت بخشی اور نہ صرف میری بیٹی کے رخصتا نہ کی تقریب میں شمولیت فرمائی بلکہ اس کے بھی اخراجات کا بھی خودا تظام فرمایا۔ اس موقعہ پر لنڈن کے عشاق خلافت نے محبت و خلوص کا جو نمونہ دکھلایا اس نے قرن اول کی یا د تازہ کردی بارگاہ خلافت کی طرف سے ہم و دنوں میاں بیوی کے قیام کے لئے اسلام آباد کے اس کمرہ کی منظوری عطا ہوئی جس میں بیگم ڈاکٹر عبد السلام صاحب صدر لجنہ اماء اللہ انگلتان کا دفتریا قیام تھا۔

دوران قیام انگستان حضور کی نظر کرم سے حضرت صاجزادہ مرزا عبدالحق صاحب معزرت صاحب الکھتان کے کئی اور حضرت صاحبزادہ مرزاوییم احمد صاحب اور خاکسار کولیک ڈسٹر کٹ، گلاسکواور انگستان کے کئی اور مقامات دیکھنے کی بھی سعادت ملی اور معلومات میں از حداضا فیہوا۔

ایک شب صفدر حسین صاحب عبای لنڈن سے اسلام آباد پنتیج اور ہمارے کیبن میں انڈوں کا ایک ٹوکرہ دے گئے اور بتایا کہ حضور نے آپ میاں بیوی کے لئے تحفہ بجوایا ہے۔ میری رفیقہ حیات سلسلہ عالیہ کے معروف صاحب طرز شاعر جناب محمد ابراہیم صاحب شاد چک چھور کی صاحب زادی تھیں ان کی المناک وفات (20 مئی 1990ء) پر حضور نے تعزیت کرتے ہوئے فرمایا کہ تہاری خدمات میں وہ بھی برابر شامل تھیں۔ آپ بہتی مقبرہ ربوہ میں آسودہ خاک ہیں۔ دب ادخلھافی المجنة۔

پیارے حضورنے جلسہ سالانہ 1986ء اور 1987ء میں شمولیت کی منظوری عطافر مائی

اورسارے اخراجات مخدوی چوہدری محمد شاہنواز خان صاحب رحمداللد تعالی (آف شاہنواز لمنیڈ) نے برداشت کے ازال بعد آپ ہی نے 1989ء کے جلسد سالانہ میں شمولیت کا انظام فرمایا۔ فجزاہ الله تعالیٰ رب اجعل منوہ فی الجنة الفردوس۔

حضور اقدس نے از راہ نوازش خاکسار کے گخت جگر ڈاکٹر سلطان احمد صاحب مبشر کا 24 ستبر 1991 ء کواسلام آباد کندن میں خطبہ نکاح پڑھاجس میں فرمایا:-

"عزیزم ڈاکٹر سلطان احمر مبشر کے والد کرم محتر م مولانا دوست محمر صاحب شاہد سلسلے میں کسی تعارف کے جات جہیں بہت ہی عظیم الشان خدمت کی توفیق پائی ہے اور بہت میں کسی تعارف کے جیں اس کے علاوہ محمر اعلم رکھتے جیں تاریخ احمد بیت پر خدا کے فضل سے سند بن چکے جیں اس کے علاوہ بھی ہمیشہ بردی اعکساری کے ساتھ سلسلہ کی مختلف خدمات پر مامور ہے اور ان خدمات کا حق اواکر دیا۔ ان کا بچہ سلطان احمد بھی (جیسا کہ اللہ نے چاہا) انہی کے رنگ میں رخیسا کہ اللہ نے چاہا) انہی کے رنگ میں رخیسا کہ اللہ نے جاہا) انہی کے رنگ میں رخیسا کہ انہیں ہے۔ " (افضل 1991 مور ج) (1991 مور ج)

حضرت خلیفة المسیح الرابع کی ہجرت انگلتان سے تحریک احمدیت کی فقوحات کا ایک انقلاب آفریں دور شروع ہوا اور خصوصاً آپ کی برکت سے ایم ٹی اے جبیہا آسانی ادارہ عطا ہوا جس نے دنیا بھر میں آنخضرت ملی ہے۔ قرآن اور اسلام کی دھومیں مجادیں۔

حضورانورنے ازراہ ذرہ نوازی جمرت انگلتان کے بعداس قلمی ولسانی جہادییں ہرقدم پر جھے ناچیز اور نالائق چاکر کو بھی شامل رکھا اس طرح احقر کو بے شارحوالہ جات اور ضروری معلومات بذریعی فیکس ارسال کرنے کی تو فیق ملتی رہی۔اس بے پناہ لطف وکرم کاشکر یہ میں لفظوں میں اوانہیں کرسکتا اور نہ میری اولادیں ہی قیامت تک ادا کرسکیں گی۔ 15 اپریل 1994ء کے ملاقات پروگرام میں (جوایم ٹی اے پزشر ہوا) حضرت خلیفہ اس الرابع نے فرمایا:۔

''جب کوئی حوالہ ہمیں یہاں سے نہ ملے تو پھر حوالوں کے بادشاہ مولوی دوست محمد صاحب ہیں،ان کوئیکس جیجتے ہیں اور وہ ضرور نکال لیتے ہیں،کہیں سے نکالیس،ایسا خدا کے فضل سے ان کوعبور ہے مطالعہ بھی وسیتے ہے اور پھریا در ہتا ہے کہ کتاب کہاں ہے۔

چونکہ لائبریری میں کام کرتے ہیں اس سے ان کوسہولت ہوجاتی ہے۔ یہاں کام کرنے والوں کو پیتہ ہوتا ہے کہ کہاں کتاب ہوگی اور اس کے کس صفح پر متعلقہ حوالہ موجود ہوگا۔اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیردے۔''

اب میں ایک ایبا نا قابل فراموش واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں جومیر ہے دوح قلب بلکہ جسم کے ذرہ ذرہ پر ہمیشہ کے لئے نقش ہے اور جس کا تصور ہی آئھوں کو اشکبار کردیتا ہے۔ واقعہ سے کہ 17 جنوری 2000ء کو جبکہ میں سائٹکل پرسوار بہت مبارک ربوہ میں نماز پڑھانے کیلئے جارہا تھا ایک سائیکلسٹ کی ٹکر سے میری بائیں ٹا نگ کا تشویشتاک حد تک فریکچر ہوگیا۔ (روز نامہ جنگ لا ہور 19 جنوری 2000ء) محترم مخدوی ڈاکٹر مرزامبشراحمہ صاحب نے فوری طور پرجسم کے متاثرہ حصہ پر کمال مہارت سے مرہم پٹی کی اور فیصلہ ہوا کہ آپریشن فیصل آباد کے مشہور آرتھو پیڈک احمدی سرجن محترم ڈاکٹر مٹس الحق طیب صاحب سے کرایا جائے لیکن اگلے روزضج کے وقت سے دروناک سرجن محترم ڈاکٹر مٹس الحق طیب صاحب سے کرایا جائے لیکن اگلے روزضج کے وقت سے دروناک اطلاع پیٹی کہ آپ بوقت شب راہ مولی میں قربان ہو گئے ہیں۔ (افعنل 2000ء موری 2000 موری)

بنا کردند خوش رہے بخاک وخون غلطید ن خدا رحمت کندایں عاشقان یاک طینت را

اب مشکل بیآن پڑی کہ اس ٹازک آپریشن کے لئے نصل عمر ہیتال میں پورٹیبل ایکسرے مشین ہی موجود نہیں تھی۔ ہمارے موجودہ عالی مقام امام سیدنا خلیفۃ آسے الخامس حضرت ما جبرادہ مرزامسروراحمرصاحب نے جواس وقت ناظراعلی وامیر مقامی تھے تھم دیا کہ بیہ مشین فوراً منگوائی جائے اور بہیں آپریشن کیا جائے چنا نچواسکی فی الفور تمیل کی گئی اور جناب صاحبزادہ مرزامبشر منگوائی جائے اور بہیں آپریشن کیا جائے جانکے چنا نچواسکی فی الفور تمیل کی گئی اور جناب صاحبزادہ مرزامبشر احمد نے ہی آپریشن کیا ای دوران عزیز م ڈاکٹر سلطان بہشرصا حب نے حضرت خلیفۃ آسے الرابع کی احمد منا میں متعدد باریڈ ریوفیکس دعائے خاص کی درخواست کی ۔حضورانور نے نہ صرف دعائی جدمت عالیہ میں متعدد باریڈ ریوفیکس دعائے خاص کی درخواست کی ۔حضورانور نے نہ صرف دعائی مبارک ایکن بطور تمرک عطافر مائی۔ نیز فرمایا ''اللہ فضل فرمائے ، بہت فکروالی بات ہے مولوی صاحب تو بہت قیمی وجود ہیں اللہ تعالی جلد شفائے کا ملہ عطافر مائے ، نتیجہ بیہ ہوا کہ بغضل اللہ مولوی صاحب تو بہت قیمی وجود ہیں اللہ تعالی جلد شفائے کا ملہ عطافر مائے ، نتیجہ بیہ ہوا کہ بغضل اللہ مولوی صاحب تو بہت قیمی وجود ہیں اللہ تعالی جلد شفائے کا ملہ عطافر مائے ، نتیجہ بیہ ہوا کہ بغضل اللہ مولوی صاحب تو بہت قیمی وجود ہیں اللہ تعالی جلد شفائے کا ملہ عطافر مائے ، نتیجہ بیہ ہوا کہ بغضل اللہ مولوی صاحب تو بہت قیمی وجود ہیں اللہ تعالی جلد شفائے کا ملہ عطافر مائے ، نتیجہ بیہ ہوا کہ بغضل اللہ مولوی صاحب تو بہت قیمی وجود ہیں اللہ تعالی جلد شفائے کا ملہ عطافر مائے ، نتیجہ بیہ ہوا کہ بغضل اللہ مولوی صاحب تو بہت قیمی و بیں اللہ تعالی جلد شفائے کا ملہ عطافر مائے ، نتیجہ بیہ ہوا کہ بغضر میں میں مولوی صاحب تو بہت قیمی میں مولوی سے مولوی سے

تعالی بیانتہائی نازک آپیش بھی نہایت درجہ کامیاب رہااور بہت جلد شعبہ تاریخ کے دفتر میں حاضر ہونے کے قابل ہوگیا۔

ایک سال بعد مجھے بندش پییٹا ب کا عارضہ لاحق ہو گیا جس پرحضورانور نے عزیز م ڈاکٹر سلطان احمد صاحب کوتح ریفر مایا:-

"" پ کے اہائحتر ممولوی صاحب کی صحت کا پڑھ کر فکر پیدا ہوئی اللہ تعالی خاص فضل فرمائے ان کواعجازی رنگ میں شفائے کا ملہ وعا جلہ عطافر مائے میری طرف سے انہیں عیادت کا پیغام اور بہت بہت محبت بھراسلام پہنچائیں۔ ڈاکٹر مبشر صاحب دوسر سے ماہر ڈاکٹر ول سے مل کر مکمل علاج کروائیں اور مجھے تفصیلی رپورٹ بھجوائیں۔ ہومیو پتھک علاج بھی کرائیں اللہ شفا بخشے۔"

22 فروری 1997ء کومحتر ممحمود مجیب اصغرصا حب امیر جماعت احمد مید مظفر گڑھ کو ان کے ایک استفسار کے جواب میں راہ نمائی فرمائی کہ

" تاریخی نکات کے متعلق محتر م مولوی دوست محمد صاحب سے پوچھ لیا کریں۔ ہم بھی ان سے ریسرچ کرواتے ہیں۔''

حضور نے 1999ء تا 2001ء میں پُر معارف عالمی درس قر آن دیا جواپی مثال آپ تھا۔ رمضان المبارک کے دوران حضور نے فر مایا کہ احادیث اور روایات پر کھنے کا طریق کاروہ ی ہے جومولوی دوست مجمد شاہد مورخ احمدیت کا ہے۔

( كمتوب جناب عبد الرجيم خان صاحب عادل مولوى فاشل ابن عبد الله خان افغان مهاجرورويش مرحوم)

## آخری زیارت

خاکسارا کوبر 2002ء میں جرمنی، سویڈن، ناروے اور ہالینڈ کے بلیغی دورہ پر تھا ہر جگہ خدا کے نظام دکرم سے تقاریراور ندا کرات کے پروگرام غیر معمولی طور پر کامیا بی سے ہمکنار ہوئے جو حضرت خلیفة المسیح الرابع کی قوت قد سیکا اعجاز تھا۔ خدا تعالی جزائے عظیم بخشے جناب عبداللہ واگس ہاؤذر صاحب بیشنل امیر جماعت احمد یہ جرمنی کو جنہوں نے بذریعہ ہوائی جہاز فرینکفورٹ سے ہاؤذر صاحب بیشنل امیر جماعت احمد یہ جرمنی کو جنہوں نے بذریعہ ہوائی جہاز فرینکفورٹ سے

میر بے لندن جانے کا انتظام کیا اور جھے 25 اکو بر 2002 ء کو اپنی جان سے عزیز بجوب ترین آقا اور اہام عالی مقام کی آخری زیارت کا شرف حاصل ہو گیا۔ حضوران دنوں شدید علالت کے باعث ذاتی ملا قاتوں میں بھی اکثر بالکل خاموش رہتے تھے۔ کرم جناب مولانا منیر حمد صاحب جاوید پرائیویٹ کیرٹری نے جرمئی میں ہی مجھے برتی پیغام دیا کہ 125 کتو بری عصر بیت الفضل لندن میں پرائیویٹ کیرٹری نے جرمئی میں ہی مجھے برتی پیغام دیا کہ 125 کتو بری عصر بیت الفضل لندن میں برحمی ما قات ہوجائے گی سوالحمد اللہ شم الحمد اللہ حضور انور نماز عصر پڑھانے کے بعد جب واپسی کے لئے جونمی محراب میں کھڑ ہے ہوئے حضور کی شفقت آئیز نظر مجھ ناچیز پر پڑگئی۔ حضور نے افسر حفاظت میجرمحمود احمد صاحب سے دریا فت فریا یا مولوی دوست محمد شاہد ہیں؟ یدد کی میں میں دیوانہ وارعقی درواز ہ کے آگے خالی جگہ پر پڑنج گیا اور اپنے محبوب آقا کے دست مبارک کو بوسد یا اور مبارک باودی کہ حضور کے ترجمہ قرآن مجمد کا دوسرا ایڈیشن بھی جھپ گیا ہے جس پر حضور نے درواز ہ مبارک باودی کہ حضور کے ترجمہ قرآن میں آواز میں فرمایا '' قرمبارک'' آہ مجھے کیا معلوم تھا کہ اپنے مقدس اہام سے یہ میرئ آخری ملاقات ہے۔

حیف درچیم زدن صحبت یار آخرشد روئے گل سیر ندیدیم که بہار آخرشد

## ایک پُرجلال پیشگوئی

اب آخر میں خاکسار نظام خلافت ہے متعلق اللہ تعالیٰ کی ایک جلالی پیشگوئی ہدیے قار ئین کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔

"حكم الله الرحمن لخليفة الله السلطان يوتى له الملك العظيم وتفتح على يده الخزائن وفي أعينكم عجيب"

ترجمہ: ' خدائے رحمٰن کا حکم ہے اسکے خلیفہ کیلئے جس کی آسانی بادشاہت ہے۔اس کو

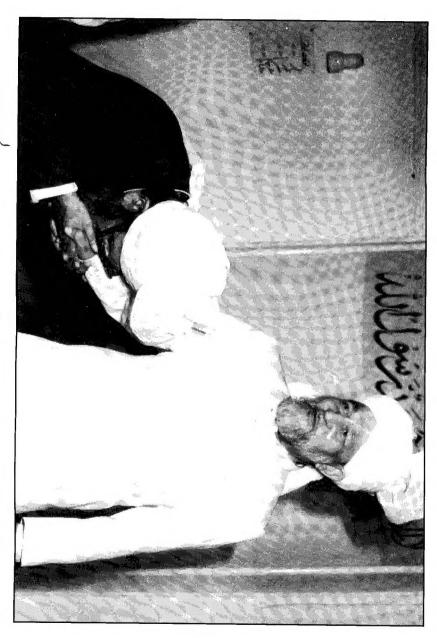

ادفی ترین غلام اینے مقدی آتا قاحضرت خلیفتراسکا کرانگ کے حضور

بيت فرينكفورك (جرثني) تمبر1993ء

ملک عظیم دیا جائے گا اور تزینے اس کیلئے کھولے جائیں گے۔ بیضدا کا فضل ہے اور تمہاری آئکھوں میں مجیب۔'(هیقة اوی طبح اول سفر 92رو مانی فزائن جلد 22 سفر میں گریفر مایا:۔
حضرت اقد تن نے جلی قلم سے بیر بانی کلام درج کر کے حاشیہ میں تحریفر مایا:۔
''کسی آئندہ زمانہ کی نسبت بیہ پیشگوئی ہے جبیبا کہ آنخضرت علی ہے ہاتھ میں کشفی رنگ میں تنجیاں دی گئی تھیں مگران تنجیوں کا ظہور حضرت عمر فاروق میں کے ذریعہ سے ہوا۔
مذاجب اپنے ہاتھ سے ایک قوم بنا تا ہے تو پسند نہیں کرتا کہ ہمیشہ ان کولوگ یا وُں کے خداجب اپنے ہاتھ سے ایک قوم بنا تا ہے تو پسند نہیں کرتا کہ ہمیشہ ان کولوگ یا وُں کے خداجب اپنے ہاتھ سے ایک قوم بنا تا ہے تو پسند نہیں کرتا کہ ہمیشہ ان کولوگ یا وُں کے

صربب ب ب السياد المام المام المام المام المام المام المام كيلئ موا" وه طالمول كيلئ موا" وه طالمول كيلئ موا"

قبل ازیں حضور نے اشتبار 5 دیمبر 1900ء میں ڈینکے کی چوٹ منادی کی'' پہاڑٹل

جاتے ہیں، دریا خنک ہوسکتے ہیں،موسم بدل جاتے ہیں گر خدا کا کلام نہیں بدلتا جب تک پورا نہ ہولے۔'' (مجموعه شتبارات سے سووزجلد 3 منو 380)

اللهم صل على محمد و على خلفاء محمد وبارك وسلم (ميح موعور)

Bertolente

حضرت طیعة اس الخامس ایده الله تعالی بنصره العزیزنے موری 27 رش 2008ء کو خلافت احمد بیصد سالہ جو بلی کے موقع پر دنیا جمر کے احمدی احباب کو کھڑا کر کے بیہ عظیم الشان عہد لیا:۔

"اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمد اعبده و رسوله

آج ظانت احمد يكومال بدر وغيرهم الله تعالى كتم كما كراس بات عبد كرتے بيں كيم (دين ك) اوراحريت كى اشاعت اور كر رسول الله صلى الله عليه وسلم کانام دیا کے کاروں گے کھڑنے کے لئے اپنی زندگیوں کے آخری کیا ہے کوشش كت چلاجا كي كاهماك حدر افريش كي حيل ك لئ بيشا في زند كيال خدااور اس کورسول سلی الشعاب و سال کے افتدر کیس کے اور ہر بڑی سے بڑی قربانی پیش کر كيامتك (دين ت) كجوركودياك برمك ين ادنياريس كـ ماس باسكائكا الرامكة بين كرم فلاح الف كالف كالف الداس كالشخام كالحات وي الكالمكاك المنظمة المنظمة المنظمة المناسبة المنا مخول چل جل الدرقام حق سلسله الديد كذرايد (دين كل) كا خاصه وتي رجاور المدول الشرك الشوائية لم كالجعثراد فإ كتام جعثرون صاد في الراف الديك المحمدالة ويما من اللهم المن اللهم اللهم المن اللهم ا